

Pushishu - Santakaz Omini Press (Luckinew) preater - Asar Inchusivi Subjects - Under Adab - Sheyperi - Tourfeet THE - CHHAAN BEEN (THERED) BARAMEEN 1950.





## طبع اول جنوری منه ۱۹ ع

M.A.LIBRARY, A.M.U.

ويمر من من روسية المراسية



مطبوعه الأوى إلى المحاسم

IFALL

Ram Baby Salesena Collection.



70 - Y. ا قبال اورا نداز بیان D. - M4 a6 - a1 1.0 - AD 141 - 101 114-144 ٩- تسهيل البلاغت برايك نظر MM- HAM ١٠ - بهرواي نشهيل البلاعنت ALM- ALM اا- واهرى توش ندافي 444 - 444 غالب كيبض اشعار كيمطاله YOL- YAY 169 - YOA MYA- MA. MMO-MMA

یه مضایین مختلف او قات میں مختلف دسائل میں شائے موقیکی اور اور ایس ایس کتاب کی صورت میں ترتیب و ید ہے گئے ہیں اور اور اون کے علاوہ ہیں جن کی اشاعت طبع نظامی بدابوں سے ہو جبی ہے۔

میں تنقید میں کئی خاص اسکول یا اصول کا پابند نہیں گؤسس موضوع پراکٹر کمتب قدیم و جدید کا مطالعہ کیا ہی وان سیمت نفید ہو اور ہوں اور ہو خوائی نہیں کو جانچیا ہوں اور ہو خو بیاں یا خاصیاں نظام تی دہری میں ہسس کو جانچیا ہوں اور ہو خو بیاں یا خاصیاں نظام تی دہوں و دولا کرنید یک و مائی ہوں اور ہو خو بیان کرنے کی کوسٹ ش کرتا ہوں ، اس جائزے میں ہر سے میں ہر متم کے صوری و معنوی محاسن دمعا ترب شایل رہے ہیں میں ہر متم کے صوری و معنوی محاسن دمعا ترب شایل رہے ہیں میں ہر قام اور کھونے کا کھورے کا کہر دہ محفل مینا دا دان دوسے میں اردان دوسے میں کہونی ہوتی اور ہوتی اور کھولے کی کوسٹ کی کہر دہ محفل مینا دا دلین اپنی ذہنی آمودگی بعد از ان دوسے کا پر دہ محفل ہون ہوتی ہوتی اور کھولے کی کوسے کو پر دہ محفل

## مائد ، حاشا کسی سے ذاتی عنادیا پرخاش نہیں، البیت شخصیت سے مرعوب ہونا نکھ نہیں آتا ہے

منصور مول فسرقد در انا ۱۰ کا می امرز بال سے فائن نکلا

(حرب کشمیری محله به تکھیسندو دری مره <u>۱۹</u>۵۶

" جانست کی شاعری

فضائے شعر برسنا ٹاچھا یا ہوا تھا انحفل سونی اور دل رُندھے ہوئے کے بعد جب ان کی جگہ خالی اوب کی انتھیں آتش اور اندیش کور و چکنے کے بعد جب ان کی جگہ خالی دی تھیں تو بھرڈ بڑیا آتی تھیں فیطنت کورہما یا اور نے افق سے ایک نیا آفتاب کا لاجس کی طف را بل نظرنے آنکھیں من مل کے دیکھنا شروع کیا۔ اس آفتاب کا نظام خشش دوس المخالاور اس کی تا بندگی جکا ہوند کے جائے آنکھوں کو سرونشنی اور دولوں کی فیرٹی اور دولوں کی فیرٹی وروز ج شہرت رکے نفسون کی ایک فیرٹی اور دولوں کی فیرٹی اور دولوں کی فیرٹی اور دولوں کی فیرٹی اور دولوں کی فیرٹی کی اور دولوں کی فیرٹی کی اور دولوں کی فیرٹی کی اور دولوں کی اور دولوں کی فیرٹی کی میں جو کی کے ایک آخی کی اور دولوں کی ایک کے ایک کی اور دولوں کی فیرٹی کی اور کی بیارٹی کی میں کی دولان ایس کے جائے کی اور کی اس کے جائے کی اس کے جائے کی کی دولوں کی د

اس میں میراز ہوکہ کال د بقائے دوامر شماریاہ و سال سے آزا دیمیں ۔ ببٹرت برج نرائن حیکست کی تخصیت ارتخ متعرو اد سبیس اسنی ہم ہوکہ اس کاصیح اندازہ ان کی دفات سے اس فندر تیکے روقت وہ بوحصوصًا جب كرمندومستان ايك عظيم دورا فقلاب سع تنرى كرم ما ہو کئین شا برہ ا دعا غلط نہ ہو کہ ارد و نے اسکے صفنے مقتدر شا پیدا کیےان کے کلام میں یا تو بیام کا سے سے بتا ہی نہنھا یا سیام کا دادرر دیے تحن بحی خاکس جاعت کی طبیب مخفا . مثال \_ طور برغالت وآثن وانين وحآتي دا قبال كو بنيجي يكسي كيمنقصه يتنبر کے لیے مرمانیٰ فکرونٹ اِطابی اور بھیں اس دنیا سے الگ ، یک نہی دنیا میں کے جاتا، کو جو آلودگی سے پاک اور فردوس گوش وہشہ تنظیم ٹریر بجائے غودا کمب بڑی نعمت ادرمقصدا دب کی شاند انکمسِل ہے۔ ادب کا ایک۔ زبردست ا فادی هیلو سی ہی کہ ہمیں خالص روحا نی مسرت یا الم کیے پیند گزاں بھالمحات دے دیتا ہے جس میں ادی نوا ہشات کا لگا کوئٹین تا نگرانسی سننا عری کوعلی و نیاسے براہ راسست دور کابھی لگا وُہنیس <sub>۔</sub> مآلی دا قبال اول سلمان ہیں اس کے بعد تھب وطن بہت پر ہیں

وجه مه ی که دطن کامه نموم اکثر و مبیئیة مبهم تحجوز دینے ہیں۔ انمیش حب المبیت میں سرشار ہیں ادر چونکه المبیت دمول المبہم کام مکادم اخلاق کا بے مثل کنونہ تھے۔ انمیش کی مثاعری میں خصائل وکر دارکی جبتی جائی نصویر بس موجو دہیں، ''اہم یہ ماننا پڑے کا کہ ان کے نحاط سے جے مسلمان اور مرمینے مسلمان کھر۔

صلاحت اول وراس كريداك بوك تخيلات كوس نے السي ذبان بختی او ا شر کا طلبه اوربوز د گذار کے ساتھ ساتھ مشیر بنی دسلامست بوت وخروش كاولحش مطوعه ببروه لحفنؤين ترميت بانے كانيض اور الفين بزگوں کے کلام کا گرام بطالعہ ہی۔ یہ ا مربھی اصول فطنت رکے عین مطابق ہے کہ ان لوگوں <sup>ا</sup>کے اور *تھکیست کے رتحا ن*ات اور موضوعات شاعر*ی* مختلف ہیں برشاء دبشرطیک حقیقی شاعر ہی ) اینے ماحول ہے شارّ ہوتا ا دراس کومٹا ٹڑ کرتا ہیو' نیز عمد ماضی ہے اکتسانے کرنا اور تنقبل کینکیے نقوش بدایت هیمورها نا بی میکنست کهی د درسر دن سے سنفید بیون ا درائے والوں کے لیے نئے رائٹوں کی داغ بیل ڈال گئے ۔ عهداکش دابیش کا تقاضایی تھاکدان کی شاعری دہ رَنَّا کُضیار کرے جواختیا رکیا. ان کے زمانے میں و ہسپائ دانتھیا دی ضلفشار بيدايي نهيس بوالخفاء مهاج كر مختلف الميقات مي رققت بيم مي نهيس موي تفی حس بیده کیست کو د د جار بوزایرا ، د ه قومی دیکی مسائل رونهای نہیں بوڑے کھے جس نے مبند وستان کومتصا دکتر یکوں اورسر کرمیوں کا کور دشیبتر بنا دیا . انصیس انس آزا دی اور آز ۱ دخیا لی کا نصور بی نمیس تقابوالسان كرضمبرس والسعة اورقانون بالمرمب كي تابع يا وست بح بنیس ملک مرسب کے تقدیس وجرسے وا درقانون کے مستعبالود

کو کھی اگراس کے ارتفایس سدراہ موں ٹو کچلنے اور روز پرنے کو طیار ہے ہیں *خاعرسىڭقى*كودنېيى بەكئىي يۈمكىتە<del>چىنى ئىنظور ہى . اس</del> عقیده ہی کصرمنے کیست ہی دہ قوی شاعر، بحس نے کل ہندور کے جذبات وصروریات کی ملاا منیار و تفرات نرمیب ترجانی کی ہی مېنىد دىيى اورائس كونازېيو كه د ە مېنىددى پىجاتس بىليە كەمېنىد د دھەم -. درسی موربرسدا کیے <sup>،</sup>اسی طرح و ہ کھے اطا وینے والے بھی بوے اس راس کی ایک نظم بھی اس بیتن نہیں جائمتی جس سے ظاہر ہوکہ وہ مندوؤں یا مند دست کومسلمانوں یا ام سي بهشر عمدا با زجيج وبنا اي ببينيس اي بين بن مين فد ائے ے بہند دؤں کے دوش بدوش ان کے ہمیا ٹیسلمانوں یا دیگر ندا ہیں يمتبهين كابالالتنزام ذكربي رمس كي لظريس مبنيدوا ورسلمان وولول مبنيد کی اُٹھوں کے نالے ہیں اور اپنے اپنے عقائد میں جننے مضبوط ہیں اسنے یسی قابل فیلھنے العتبراس شسرط کئے مائخت کہ مبند وسستان کے سیسے ہماں شار ہوں : ملک پرسب کھیر فربان کر دیں پہنیں کہ ملک کو مدسب بحسینٹ چڑھا دیں ۔ وہ مام می تعصب کی تناگ نظری دیدا پرشی سے

مے علم ای کرمسئلہ بچے بیدہ ہوا در بوا فق د نخالف بحث کی بہت نجائشس ہی اگر شاعرد ماغ سے زیادہ دل سے کا مرامیّا ہی ادراس کی معلوم یا نیم شعوری دنیا بر تعفی رموز د مسرار کومویت کے کھر اسلینی تھینچتی ا درسالخوسالخولگا لاتی ہی جو د شیاشے شعور میں دخل ہو نے اور موزوں الفاظ کے قالب میں ڈھلنے کے بعد الهام کا لقب پاتے ہیں ۔ آسے شاعرى الهام اوريجا الهام بهرحس كوول فنول كرنا بي كيونك برستى سالهاً كري صبح كي طرح و دو مركمي بيدا بو كنه بين (ايك صادق اوراكك دب) ترشاع می کابول بالارے گا ادرایک دن ایسا آئے گاکران ان دماغ کے بچائے دل کی سرکر دگی میں بلاکت و ہریا دی کے آلات ایجا دکرنے کیاں بینے اور د ام تھیلائے کے بد لے محبت کا مباد دستگائے گا ارمکن ہے کہ آئی أسكبس ككررا أبخاب بيء واكمت ويجماكم تعمیر منہ موال ہوہ ہی ہی گرگستانی مواف عقل کے یتلے بھی خواب و پچھتے اسے بى فرق صف النابى كدايك كيفواب نوسين بين ادرايك كيفوني بن صل مطلق دور موكيا ، دوسكرشاعرون كاكلام يره عن آب فورًا محوں کریں گے کہ یہ کہلے مبد ویاسلمان یا طحد یا مفسد ہیر دازابن الوقت ہیں اس کے بعد بیند مرسستانی ہیں اور ان میں سے ہتر خص سیجھتا ہر کرمنز دون

تنها میری اورسے میم خیالوں کی ملکہ الاجکبستت بوسٹی کے لیے عاملی سے کواس کے بیا عالمی الاجکبستت بوسٹی رکھنے عاملی اسے کواس کے بندہ بی است اور خوش کے ایک عاملی اگر و در ایک میں اس کے خلاف کی میٹش و پرستاری ، ی خور بجیجے تو فو د نرمیب بھی اس کے خلاف کمیٹین کرتا ' بیر بات اور ہے کہ ہم نے نرمیب کو کچھ کا کچھ بھولیا ۔ میٹ درستان کوالیے ہی خور کے کھی کھی میں اس کے خلاف کوالیے ہی خور کے کھی کو در اور اندیا سیاسی خیالات کی خیر کی کو اور اور اندیا سیاسی خیالات کی خیر کے کوا در ہوالا کی خور کے اور اور پائل اور ایم بیاری خوا در ہوالا اور ایم کے خور میں باخون میں ڈو دبی ہوئی لاشوں سے باشنا جا ہیں ۔

کردین یاخون میں ڈوبی ہوئی لاشوں سے باشا چاہیں۔

چکد سے کا کلام اس کے کر دار کا آئین ہے کا انتہائی غیست ادر ودائی
کے بادیو د کبر دیخوت کا نشائر بنیں اسوزوگداز خشکی کے با دصف یاس دحرمال
کی افر دگی ہی ندیو دمی کی فریاد و زاری ۔ حرش دخر دش کی فرا دانی ہی مگر کلام
مبالغہ سے پاک اور فنیقت سے ہمکنار ہی شدید جذر شری کی فرا دانی ہی مگر کلام
یہ کھی دیکھ رہے ہیں کہ مجھائی کا خون مجھائی ہیانہ ہے در دی سے ہمار ہا، ی
مگر کیا مجال کہ لیجے میں درشتی یا انداز بیان میں اور گویوئی کی خیار کہنیں گفتیل و
خوال نظم ہوئے مگر سب زبان کی صدول میں اور گویوئی کی خیار کہنیں گفتیل و
نالوس الفاظ اور کا داک تراکیب کا قوذ کر ہی کیا ہو آئی کل فیمتی سے شاعری
کا طفو ای ابتیاز ہیں مجلسست کی شاعری خصر سے ملک کیلیے مفید بلکہ
کا طفو ای ابتیاز ہیں مجلسست کی شاعری خصر سے نظری طرح دل ہیں ڈوب

Λ

اور ترفیائے۔ ندکہ ایک تیم تفاج کا اول کے پر دوں کو مجروح کرتا ہواگز رکیا۔
چکبست کا کلام پر میصے انہے جست باکریں گے کہ وہ ولئ کی محبت میں
طود با ہوا کفاا دراس محبت بیں ہند دا درسلمان برابر کے سہیم دسٹر کی سے
ا در زبان ارد دکو ہند دؤں ا درسلمانوں کی مشتر کے زبان مجمتا کفا۔
آج چکبست ہم بن ہیں ہیں گرول گواہی دیتا او کہ جس طرح کھنوکی
ا دب مرشت سرزمین اور بشن فرائن در مرحوم کی تربیت وہر داخت نے
ہم کو چکبست ساشا عراد را دیب دیا ، چکبست کی ادبیت اور شویت مزیر

ایک ابتدائی ظر" خاک مند"کی بیت ہی۔ مرسیح ہی بین درست خورشید پر ضبیا کی سے کوئوں سے کوند معتا ہی جو ٹی ہالیا کی اس کی لطافیتن اس دل سے بوچھے جس نے ہالیہ کے سلسائیکوہ پر بنگام ہے آ فتاب کی کرنوں سے سایہ دفور کا توج اور جم خم اور کئی وقت کمی جسین کی تھوری جو تی اور مجموزے کی طرح سیاہ جملیا ہمکا ساگھو تھر لیے بالاں کی اور دس بو "گئد ہفتے" بل کھائے اور اس میں فررا اور ہے بالان کی اور دس بو کا منظار موبان پڑتے دیکھا ہو: امکن ہی کہ اس سنتو کو بڑھنے کے بعد ہمالیہ کا نظار اس میں باد ورائی باد ورائی باد ورائی باد ورائی باد ورائی باد والی میں کیا جو رسانے باد والے جائے میں شاعرائیں ماکھ لکھاؤ کی اور دس میں باد کہ اور دس می وافقت ہو ور دس مالی کھی بار میں بار کے باب میں ساتھ لکھاؤ کی ایس معاضرت سے بھی وافقت ہو ور دس مالیہ کے باب میں شاعرائی میں بار در ایس میں باری در ایس میا کے در ایس میں باری میں باری در ایس میں باری میں باری در ایس میں باری در ایس میں باری میں باری میں باری در ایس میں باری می

رول سے زول کو مزمبائے والا انگوں میں شجاعت کی ہردوڑا دینے دالا اورخون میں آگ لگا دینے والا یہ مصرعہ ہی :-

دور آپئے الواری جنت ہے۔ ہے۔

چکیست امیش کی طف کنگیبوں سے دیکھنے اور وہ خوش ہو کر مسکراتے ہیں ۔

انعیا ن سے کھنے کرشن سرلی کی مھن اِس سے زیا دہ سہانی آئی سنے کھکوسپنی رہی ہ

نس<u>ن</u> راحت یه اگر آنکومجیبیک جاتی بی بانسسری کی مرے کا نوں میں صداآ کی ج چكىست مروم رامائن كاصف رايك بين نظر كر كے الريدى لخاب اسى شان سے ار دو كے سايخ ميں دھل جاتى تر زمعلوم كيا قبات ہوتی ۔ جن حالات کے انحن رامجنار حی کوبن باس لینا پڑا ذہن میں کھیے ا ورا منظم کو پڑھئے ان کی صناعی کاوہ یا یہ ہو کہ ملٹن اور ڈیانٹے کی روسیں *ق عش کری* . افوق الفط<del>ات ب</del>ر مناظرین و بدیه دسیت مجعردینا ۱ و ر بلندة بنگى يد اكرناگركال شاعرى بولئين صلى جوبروال عيال بوت بي جمال كفيفى باتول كواس طرح بيش كيا جائد كدول إلا وي ميسند ابتداکے تین سندس کیجے۔

دامن سے اسٹاک یو کھھ کے دل سے کیا کلام

دل کوسنهها لتا عوام خسب ده نونهال خاموس مال کے یاس کیا معور انجال د تکھا تو ایک در میں ہی بیٹھی وہ خستہ حال سكة ساہوگیا ہے یہ ہوسٹ رت الل ل تن می ابو کا نام نبیس زر درنگ، یک کو بالبیشیه نهیش کوئی تصویرسنگ ہی بخيال مي گھر گھنی و ہ بے گھناہ حنیش ہوئی کبول کو مجھری ایک مسردا ہ لى كُوش مائے جیٹھ سے اشکوں نے بخ كى راہ ج<u>ب</u> کارنگ حالت ول کھولے لگا ہرموئے تن زمال کی طرح بولنے لگا الم صعف الدولد ك الم ما را عن برج لظم بري يرا كه اور ديك کر بیعمارت ایب کی نظر دن میں کھا سے کیا ہوجاتی ہی ؛۔ د تحریات اسے رات کے سنا شمیں مفدسے اپیرمری ل نے جالٹی ہولتا در د ولوارنظ <u>که ترین کمیا صاف و سبک سوکرتی ب</u>ی نگایز د بیضیا میسانسه متناب ہی ہونا ہو گئاں خاکسے مسل کونیس سی سنگھا ہے ہیئے دامن بری مطاع شبار آ

الم م باڑے کے جہیں کے رائوں سے پر چھے مٹ ید ہی واقت ہوں کہ وہاں ایک بارغ بھی ہی مشاہرہ کرنا کہ درخت نے ہی یا ہے نے بعد کی با "ہی ہیں الیکن شاعر جزئیات پر بھی نظر ڈالٹ ہی :۔ زل گئے خاک بین سب اس کے لیسانے والے بھر تجسس مائے جہن اب ہیں برانے و مسائہ چکبتت کے دقت میں تھے 'اب وہ بھی مذرب اوران کی جگرنے ہوئے جائے گئے ہیں - یہ بھی اضا مذہ یات کا ایک بسرائیہ میان ہی -آگے چل کرسی مصف الدولہ کی طف کس تدر پر ضلوص اسٹ ارہ ہی 'مارت کی مناکیوں پڑی ہے ہملو بھی کس بدی اسلوم سے منایاں کیا ہی ادہ کی خاکش رہتی بلکہ کال کے مارے مشرفا کی بیٹا دور کرنی تھی ۔ اس لیے پروہ شب میں تعرکا کام زوتا کھا ۔

تجس کیے فیصنان حکومت کا کرشمسے رہی یہ اس کے سامے میں ہی سویا ہوا و ہ خلق نواز ائس کی ہمت کی بلندی ہی ' بلندی اس کی اس کے خلاف کی رسعت کا ہجاس میں انداز

ا در چونکه امام باز هسین شهید کی یا دگار ہی ہے

سجده گاهِ ملک و روضهٔ شام نشام بیست

مسلمان اپنے ولوں سے پوچھیں کہ انھوں نے بھی اس امام با طب کی ہمی سراً سے زیارت کی ہمح یا صرف میں عاں کا سمال دیکھا ہم ؟ سے زیارت کی ہمحر یا صرف میں اور انہاں کا سمال دیکھا ہم ؟

عكىست كى درست سنرب كالبوت اس سے بر هوكر كيا بوگا كر كھ

کی وفات پرنومہ کھتے ہیں گراس کی ایک بہت ، می ہے وطن کی خاک نری بار کا والی ہی ہمیں ہیں نئی سجد سیاشوا لا ہے مبحد کو بھی شایل کرلیا ہی صف نیاشوالا تعمینیں کیا ہی ۔ امی منظم کی ایک اورمیت من لیجئے ہے بطاره بندكا در سے ترے كلتابى سماك قوم كا تيرى چيا بر جلتابى تلک پر بائم کی آخری بریت ہی اور لاجواب ہی ۔۔۔ ۵ مثور ما مُنْ مذ بمو مجھنگا ربیو ترقبہیں۔ روں کی چاہئیے فوم کے بھیشم کوجتا نیے۔ دِں کی چکېست کی غزل گوئ کھی خاص مطالعہ کی دعوت دیتی ہی انفون في عز اول مين قا درالكلامي كاعجب وغميب منونة چيش كيا بي . زبان عزل کی ایم کسیکن جذبات عشق اورس کے اضافوں سے ترسیب ترسیسیے خالی - ملی ازادی اصلاح رسم ور داج نیمبنی در داد اری اُتاه دسادات اورامی متم کے مضاین میں بطف یہ ، یو کہ لہج کہبن خطیبا نہ نہیں ہونے پایا بواورتا تیرلفظ لفظ پزناد ہوتی ہی سننے ہے نئ تهذيب مسدقے منظر والے ديا دالح مين التي تائي کے بيائ کے کے نفاق گېروسلمان کا يون مثا آخر 💎 پيېت کونجول گئے' دہ خەلۇبجول گئے بھارت ماتا یاجنم بھوم کے بریم کا دم تجرف والو اس کی سبوا کے میو

دبی*ش م*دهارکے اُپرلیٹیو سلیھلوا کدھرمارہے ہوسے زیں لرزتی ہی بہتے ہیں خون کے وریا خودی کے جوش میں سندے خدا کو بھول گئی

آپ سمجے زمین کیول ارز رہی ہی ؟ اس لیے کسبے گنا ہوں کالہو، ی جس کے دار بیڑے اس کی بنیا دو کئی الائے دیتے ہیں، منوا ورسٹ دابی

رخصت موی جاتی ہے۔ ١٥١- ١٥١

روئے فنسے ماتھی توکس صیدبت میں اندھ بری رات ، محاد را شیال نہیں ملتا است میں اور رشی اور رشی اور رشی اور رشی ا بست مرگ برگیط کی جینے سے زیادہ دلدوز رہی '' روشنی اور رشیٰ اور رشیٰ اور رشیٰ کی ترجمان انھیس کی برمائی میں میں میں میں کی برمائی

a - 4

بہکارتعلی سے پی نفرن وجر کو اول داری نہیں بیرعادت مجر کو کس داری نہیں بیرعادت مجر کو کس داسط مبتو کردن شرت مجر کو اک دن فورڈ دھو نازلے کی شہرت مجر کو مشہر سنے ہوا اور مشہری یا گھڑی د د کھوای سبز باغ و کھا کر اپنے الدان سے کال باہر کرتی اور فرگمنا می میں ڈھیکس دیتی ہی جیکہ ست سے بھو دن بر بنا کے نا زمعشوفا نہ دو تھی رہی کہ لوصا جب منت خوشا مدایا طاف ہے کہ اس کی کا کس میں اور کھتے ہیں کہ ان کی کا لش میں ماری ماری جو دن بر بنا کی ا

گئی گذری ہی امگر شاعرنے اپنی دخت نہ جھوڑ ناکھی نہ بچوڑی اورانی صند ہر الاار با بهت مزيز بري الجي تفكي المنوكاد اين يجولي صداقت اوريشر وسي الفياف كالمحانے كال ني مان في اور تريامت تيوا كرمف لغير حكيبت کی خواب گاه میں داخل رموی کی و برسار سے شکتی ا درسکراتی رہی کیموگدگو آم بهدار کیا اور دو قدم نیکھے ہٹ گئی آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کلے شکوے رموت، اس کے بعد الحفلاتی ہوئ آ گے بڑھی ادر بقائے دوام کا تائ سر پررکھ دیا بھی وجہ ہی کہ بوم حکیبشت ان کی د فات کے برسول بعینایا كخياا وراب مهشه منايا جائحه كأ

مرحبا ببند ومستان كم منى آتش نواز ندهٔ حا و يرتعكيبست دول م حکرانی مبارک ہو!

تفاطرے چگیت کی عزل کا یہ صرع تھا ع " ننگ ہی ہے جاک گرسیاں مونا"

سِ نے ان کی غزل کونخس کیا تھا دو تھنمین کھی حاضر ہی <u>۔</u>

مقصدر ربیت اینا تهیں عرفال مونا

قول اورنعل کا ہرحال میں کیساں میونا عسف بفس بيسوجان سے قرباب بونا

'' در دُول' یاس وفا احبذبهٔ انمیسسال بو<sup>نا</sup> آدمیت ب<sup>ر</sup>ی بهی اور بهی النسال <sub>م</sub>و<sup>ز</sup>ا''

> المرفالفت كينين أيم بيال كيافاي 24 س کے ویتے ہیں دغاالی جمال کیا جائیں سایه گل بس بھی ہو دام نہاں کیا جانیں

"نو گرفت اربلاطرز فنسان کیسیا جانین کوئی ناشا دسکھا دے تھیں نالاں ہونا"

طيب أيز بحاكم بنگ نف ن بلبل 1 دوشس برناز سيجوك بوكليونبل دوسس برنارے بسرے ہر ..۔ مے فروشوں کی دکان صحن جن ہی بالک ''جاک ہوکر کفن غنجیہ بنا جام کے رگئی مختل گیار بنج سے نشا دی کائمہا ایل ہوگا

پیش إِ لَىٰ بَهِينَ سِلائِتِ مِن كَالْمُوشِينَ دورسنزل سے میریث روس كا كوشش CL

رأنگاں موتی رہی مرغ تفس کی کوشش اره که دنیایس چیون ترک بیس کی کوش

جرع الميذي المعالي الماران الما

ورسه فرتسه كي يختيرن بنها يختيب 0.0

ورس فرس فراس ما و سرس المستخد اوراس طرح فنا بس بي بعال تقريب المستخد المسترسين المورز مسبه المسترسين المورز مسترسين المورز مسترسين المورز مسترسين المسترسين المسترس

موت كي ايخ الخيس اجزاكا يريشال موناً"

رنشت بھی خوبے سے انھیں سے تھید کس نزاکت دیا در سے متبقت سے جھو 4

كبياصناع يوكس شان كتسفيت يتجيو

سرب نے نفی ضِست رابعل کیم کیے مالک کھر تولازم ، تیمبسسالیل دیم کیے مالک چاد دلازم ، و بسسری در به کرمالک د هر ، ی را بگر لعسسل وگهرکی رالک دوکل کو یا مال نه کرلعل و همسی کی راناب

بى اسعطرهٔ دسستارغربان بونا"

لاکھ ز'ہراں کوسلیفے سے پیچا کچھ ندکیسیا بن گئی عاشق مشوق نمسا کچھ نہ کھیسیا که رسے ہیں یہ اسپان دفائجیرنزیا

" نْبُرِيسُون كُرْلْغِيا نِهُ كُمَّا كُلُو رُكِمِيا ول يوسعت تسكيم مشرط كقياز ندال سونا"

> يا د مكيست كي ناه يا تي مي دل كوكم سنسمر کیسا خو د دارتها اُکنٹی شی انڈیس کی گذار اس کے کر دار کا نیجے کے آئیسٹ راکٹر

الم مع مرا صنفا تنول مي شي منول سيم ما المر زياء إرمين مي مرا ما المراكي بادا الم

## "اك خط كاباز بافترسكوك"

-----

رائے بریلی \_\_\_ رہ میں میں ان زیراط 19

محری جناب اؤ بطرصاحب \_\_\_\_نسلیم میسداخیال بی که موم جولائی ملام 12ء کے ضبیری اخبار

یں وُاکمسٹے رحمدا تبال کی غزل پر جننقید شامعے ہوئ ہی ہی ہمیں نصاف در ابحث دال سے کامزمیں بیا گیا زان کے اتفعار کا مطلب تھینے میں دیاغ سوزی کی

و معارضے کا میں جاتا ہے۔ اس معار کا ایک معادی ہیں وہ مات معار کی گئی۔ گئی اسیدوار موں کرمن وجرد بل مطور کو اپنے مقت در خیار کی ہیں وہ ان عیت میں جاکہ دیجی

نعاكسارافر

سنده اسند عابد برای سے توقع مردی منه تو معلمون شاخ مواند دائیس کیا تی برائے کا فدات میں مسودہ مل تیکا دیمی صفا کر سرمجی محضرت اسمز ادمیم قاسمی کے نقایض پر بھیج دیا گلیا درا دیب بھیت کے مسالنا مد دستگنظ ہیں ف لی ج اُشتہ

ولا كوطرال قال كالمطلع ك الدبري بلبل شوريده تراخام ابهي اليم سيني سين اسا ورار القالم على اعتواض شعرين الے كى فائى كا بوت بوج ونيس ہى۔ الے کوسیننے کی دیگئی میں بکا نا لطف سے تمالی اورمعنوبیت سے دور ہی ۔ جو آہ ۔ بلبل کامٹوا تر نالدکش ہونا ہی خامئی نالہ کا نبوت ہ*ی جس کیر* تفظ الجعی ولالت کرنا ہی ابغول میر علم الرحمہ 🗅 دىتى بوط لىلىل كىول شورستس فغال كو اك الد توصل سليس بود داع جال كو نه بوگی تو کهان بوگی جنبط نا له کا منشا به بح که دل گذاخیته اور جگر کمیاب موامس کے بعارعالم منطسب اوضطرار میں اگر نالہ نابلب آیا تواثر میں ڈویا ہو گا۔ یہی تا تیرنا لے کی نخینگی ہی ور نہ سبینہ زنجی اور مالہ شب دیگ نہیں ہی یشوا نیآل ہے بخة بوئى بحائر مصلحت ندليش برعقل مستعشق بوصلحت بدليش تو بح خام انجى اس شعر پر کوئی عمت ارض نه بوسکا تو بهی کهدر یا که ا بعد کے شعب ا الما ياجائه توبر معنى بيل مون بين الفعل من إننا عرض كزماجا بينا موں کہ ما بعد کے چارشعراس کلیتہ کی شرح ہیں جواس شعر بیں فائم کیا گیا رہی لین تصلحت انلین ہو ناعقل کے لیے معروح اور شن کیلیے میں بنو بنوا قبال ک بيخط كوديرا أآتن عروديس عش عفل بي فوتا شام المبي

اعد نواضی عیش نوند کروانداس کی عادت کودنے کی بڑو اگروہ کوولا بھی ہی تو کو کانوں ہمسید' یاد ماغ کی مجر میں۔ ابرا ہیم خلیل، مشر بھی خود کودے مذیخے بلکہ زبر سستی ڈ تھکیلے میں نئے .... نب یام کیا تناشا ہور اپھا جس کے دیکھنے ہیں علی کو کھنی اور بیقل ... بھی کھاں باعثی سائقہ مائٹ کودنے کو آئی کھنی ہمت نہ پڑی ارد گئی میالب بام نمٹ کا طاش بیجھنے میں صوبور بردگئی ؟

جواہب بیداریت اور بی خلطہ بی کوشش کی مدا و ت کوونے کی تیں ہی بہر دامذ سرا پاعش ہی اور شع کی آگ میں کودیٹر تا ہی جیسیا خود معشر فی ک عمیارت سے بھی منزرشج ہوتا ہی ۔

روا ، کا ۔ شعراقبال کے علق فرور و عاشق سے سرکر اور مجام الجھی کا بین مینی بغیب ام الجھی علق فرور و عاشق سے سرکر اور مجام الجھی المان کیوں البیامغلق ببغیام کے بات مجام الجھی المان کے بیام دیامخل ببغیام کے بیام دیامخل ببغیام کے معنی کی کھی بین گھیاں پڑیں اور کچھر بھائے نہ بجھیں، یا محقل میں معمولی ببغیام کے معنی نہ آئے در سے محل میں معمولی ببغیام کے معنی نہ آئے در سے سک مردی نہ آئے در ایک مردی کھیا ، کا و محال کے معنی نہ آئے در ایک د

اس شعری مجمع علی اورش کا نقابل اور واقعهٔ ابرا بیم کی مزید و منت بری استری مزید و منت بری ایک بینی این بینام بری بوعق اورش کا نقابل ایک بینی با بری بینام کا مطاب مطلب تھنے کی صلاحیت زیادہ بوگری صلاحیت غورو فکر کی موئی بری منت نے مطاب بالمبیل بین کی بوت بری عشق نے بینام مسئل انہیں کا بول

چلاوہ راہ ہورمالککے ہین پاآئ گھٹیسے ہو کہیں بوئے آئنآئ عقل بینام کے نخلف ہیلو دُل پرغور کرتی رہ کئی عِشق ایک نبش ہیں شاپرمقصود سے ہمکنار ہو گیاعقل اب نکت بیسٹرن ہی کہ آگ میں کردنا مجان کم دیدہ و دانسے نہ الاکت میں ڈالنا کیا تعنی ۔

خد ا جائے حضمت معترض نے پیغام کوملولی کس بنا پر بھی لیا حالائی بریغام ہے گرخس رض و خایت کو ، تو کہ عقل ہی کے الغاظ تو بھی ہے گرخس رض و خایت کر بسائی نہیں ہوتی پیغام ہر تھاکہ آگ ہی کو الرحق ہی تھی اور قرین صفحت نہا نا عش البم الشریج بدا ورسہا '' کہ کر کور پڑا اور آگ کو ، س ورصائی ک یا یا کہ وائٹ بھے گئے ، ظاہری پیغام تو ہی تھاکہ آگ ہی کود پڑو گراس ہیں یہ معنی صفر سے تھے کہ نہاری ہواری ایمان کا انتخان منظور ، کو بھی طیار ہو ہی ت نے لبدک کہا عقل سوی رہ گئی ۔

شعراقبال سه

شبودهم تن بی آزادی و دیراشوبی نو بی بنند وسطنم خائر ایام ایمی اهانزاخی - دیراشوبی کس جانور کانام بی ؟ تو شکار کا مخاطب کون بی ؟ ایام کا صنیر خاندلینی صر ؟

بحوالب والتعارين فين ركزنا اور پير تضحكه الرا ناظرت كفعن كو

شعر" بانگ درا" بن اس طرح درج ای م

شبوهٔ عثق بی آزادی و دم آنوی تو بی زناری سبت ضائد ایام ابھی " تو" کا مخاطب وہی بی جر" زناری بٹ خاند ایام" ہی ۔ ایام (روزگار) کوبت خانہ کھنے سے اس کی گونا گؤں عنا یُول نینگوں، نقلابا نذر ۔ سرمان

ر و و روار کار کو جت کا مرید سیماس کی تو نا فوں عنا یون نیر خون القلام؟ و نیرسنسٹرا کی مستر نها برٹ کو بی سے اشارہ ہوا ہی ۔ دنیا کو برت خانہ کونیا اور بسس کے یا بستہ کیاری کو زنا ری کہناکس ندر برلطف ہے ۔ لیبی کوٹ اور

اور کسس سے پاکستہ عباری فورز نا ری فہنامس قدر پربطفنہ ہے۔ کہی توٹ اور معیٰ خیسسٹر ترکیبوں کی مہنمی ارانا نامیسسے نز و یاب بدعت سے کو کہنیں ۔ کنو کامطا ۔ یہ مرد کا عرف کرون کرون ا

نظر کامطلب بیر ہمواکھٹن کا مثیبوہ آزادی (ٹرک دموم وقید دتوہما کی نظم کئی) اور دہر ہمتولی لینی انقلاب آئیٹری ہے گرعنل کے مرید زیانے کا رنگ اور ہوا کارخ دیجھتے اور اس کے مطابق کا رہند ہوئے ہیں ،عشق

نئ تنی را بین نکالتا ، دارورسن کو صلوه ویتا اور ایک منگا سه برپا کردیتا ہے، لیکن عقل بی که اپنے کهنه دفر سوده و پا مال جا دوں پر گا مزن بی جن بیسلامتی اورسالات دی توری گرعش کے ست کرنے والے تطبیعی ہماں ؟ شعراقبال ہے سئی پیم پی گراز دے کم دکیون کیا ہے تیری بیٹون پی شمار بحروشام انجنی ایھان ایس سی بیم معلوم نہیں کس کی تراز دے حیات ہو گئیں جناب بیرتراز وسیمنی بیم کے ایک بی گذیسے بی ایج یا اس کا دوسسر پاٹراہی بی اور اس بن بیم کی تراز دیش کہت وکیفیت کن با فوں سے

یدو بی باق ، ی ؟ نیری میستران بین آب کے مخاطب مردودی بسناین کیا ہی ؟ فیات مردودی بسناین کیا ہی ؟ فیات مردودی بسناین کیا ہی ؟ فیلیت حیات توامی محروث مام کی ترازودد" تری" کی شام کی ترازودد" تری" کی میست زان کا فعل ایک می بردا فرق مشنص را تنا بردا کرسی بیم و نیژی

میسستون کافعل ایک لی برواع فرق منسف و اینا برواکسنی سیم و نیژی ترازه سه مم دکیف حیات کی بی برف ایجا بین اکروا بین اگروا بین اگروی بی اور تیری صاحب انگیرون بر یا دل بی حروشام بی شار کردی بی سرکر میزان تواکه وزن بی نه کدا که شار -

جوالب جفنست معترض الد باداری مسطلاحات کے زبر دیت ماہر علوم ہوتے ہیں اور نجے شعصصے زیادہ استراض کی نوعیت زبن نئین کرنے میں شکل کا سائٹا ہی بٹناع سے کرکھ دکھت میںا ت اسمیات کی بوللمون وعگوگی ) کوایک جنس فرار دیا ہے ہے تر لنے کی ترازد امنے رار مبین کرنے کا آلہ ہمی سپیم کو قرار دیا ہی نہ کہ شار روز وشب واہ وسال کو جیسا کہ عام طور پرخیال کیا جاتا ہی ۔ اتنا سجھنے کے بعد تام جسسے اضات جوشع نہ سجھنے پرمنی ہیں دشلع جگہ سیمیت ، کالدیم جوجائے ہیں اور ان کی تر دید ہیں خار فرنسسیاری کی ضرور مت نیس دہی ۔ اگر وزن کرنے میں شار کو ذخل نہیں نوچھ عرض کی لچہ واراند زبان ٹیٹا بیل ہیں ' کرڈا ہیں گرقا'' کی توجیہ

نتوکا مال به بواکرمیات ان نی قدر دقیمت کا اندازه اسس
کرشسیدری علی سے نگا اجا ہے نے ندکہ است داوز ماند یا مرور ایام سے ا
کرشسیدری علی سے نگا اجا ہے نے ندکہ است داوز ماند یا مرور ایام سے ا
کرشن بالفرض ہزار برس جرا گرکوئ کام تفید خلائی بنیں کی کارنا یاں کرے مرکیا
توزندہ جا دید ہی ۔ میں فیصنی جوم واسے کرنے کو بیشال پیش کی ورند ہے
کی حذور بنیں کہ کامیا بی ورخو تحبین اور ناکامی نا افایل اعتبا ہوسے ہیم ہے
کامیا ہی یا ناکامی سے کوئی تم حق بہتی ہے کہ کامیا ہا ورسال سے

عیج ہوتی رہوٹ مے ہوتی ہی تعمید یو ہیں ام ہوتی ہی ۔ موکر مشید اخبال اس کوزندگی نیس مجھے بلک سی بیم یا سرگری کل کی ترم دلاتے ہیں کیونکہ ہی کام کی جھن میں مصروفیت آور شعر لیت مشارمیا ہے۔

عدر پر مینز پر کمتا ہی بو کردر اتی ترے دل میں ہو دہی کاوٹن کا انتخا اس سَمْع الركوي اعتراص نبيل للدية شكا يستنانج كنظم كوقط فيحبيس يأ

میری النماس ہو کہ اگر غزل کا دائر ہ سخن نیم باز ناگفتن " تک محدود بنوں بخا گرغزل کا واس انزار سن ہی کہ اس میں ہرفتمر کے سخنہائے تفنتی کی مخباتش ہو آؤ بیتاک برنظم عزل ہی اور '' با کک و را' أیس عزل کے رابعنوان درہے بھی ک

تبے کل بیجو بلط فہنی بھیلی ہوئ ہی کرمضہون کے اعتبارے نفزل كا برشع بجائت فودكمل بيونا جِاسبيُّ اوراس مِن تطعه بنداشعار دخل كر أما اس کی سیئت کے منانی ہی والائکہ قدماکے دور سے لیکر آنے کا پرائی پورئ قطعه بند مزلیس (سلس) کهنے کار داج ، ی یا کیوالیی غزلین کی آل ہیں جن کے لعمل ہٹھارمنی کے لیا طرسے مفسے وہیں اوربعض ایسے بہرجن كامطلب دويا دوست زياده اشعارين عيبيلا كرميان كميا ، كالعناعز ل میں ہم طرح تطعات شا مل کیے ہیں. مثال میں سے رکی ایک عزل رک ي جاني ، يُحب ميصف را يُصفرا درمقط الكّ بي ما تي اشعار "رَبْطَيّ

## بهلاقطعه

ہرجزر د مدسے دست ولبن استھے ہیں خروش کس کا ہی داز' بحر ہیں یارب کہ یہ ہے جوشس ابر دئے کچے ہی توج ' کوئی چٹم ہے حباب موتی ہی کمو کی بات ہی ایسیسی ہی کمو کا گوسٹس

تناسع

جست سے ہو ہے پر تومہ نوراً بین توجه اندنی میں نکلے اگر ہوسنیدوران

### دوسراقطيه

کل ہم نے سیرباغ بیں دل ہا کھ سے دیا اک سادہ گل سے وش کو ہا کرب دیدوشس جاتا رہا نگاہ سے جوں موسم ہمسا ر سے اس تغییب واع جگر ہیں ساہ پوسٹس

## المراقطعة

شب من ل گفت کود کمسسر بزدری بیشی تقی شیره فانسی م کمتنی برزه کوت آئی صدا که یا دکر و دور دست که مستوبی بی خفر شکستان تیز بون جمشیر جس نے دفع کیا جام کیا جوا می بی بی کوئن دس کی باکد در ب باو بردت جزلالداس کے جام سے یا نے نوش جھوے مہی مبید جائے جوا نان میگسار بالائے خمر پی خشت سر بیر میز و ت

> میت اس غزل کونوب کها کفانسید کے پراے زبان در از بہت ہو چکی مفوشس

آبرنیساں پیننگ بنی شبنم کب: مک ایمن کار ایسی میں میں میں میں کار ایسی میں ایک کار ایسیاں سے مسلم کا طلب کرنا بھی کیاخوب (ایمی منام بیجیب در موتا ، و فرشینم کہاں ہوتی ای ایراد کوشیسنم سے توعدا دیت ہی انجراز زمیساں سے کوائے نظرد السلے

آب بیساں اسنے کہ سارے لالوں کے خانی جام پر کرسنے کیلیے شبخ طلب کرنا بھی آپ ہی کا کام ہی۔ بات یہ ہی کہ تناک بخشی مشینم کے معنی بوجسہ بیلی تهارئ تمجیر بیس نرآ کے ورند سیم بیمل میوجا تا ۔ جول سِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ عِلَيْهِ الْذِي عَلَيْهِ الْمِنْ الْمِنْ عِلْمَ الْمِنْ عَلِيهِ ا تعربيا بي كُرِّنَ أَنْ أَنْ أَنْ مَسْتِهُمْ " كَيْ مِنَى مَنِينَ سَجِعَةِ إِسْ بِهُومِ الْرِنْسِال سَشِيمُمُ

ت بنمرے ابرنیہ اب ملک کرنا نہیں ہی بلکہ پر کلے رہی کیشبنمر کی طرح کمرکمز کلائی اُرا موڑےکے کچوں دیتا ہے ، کچئیٹیوں بھوٹیوں محبرن بیسٹنا ہو کا طاق کے برس موتی رون دے کہ میں کے کہارے لالوں کے حامر لبریر ہو کر بحفلک برس ، اگر کسار کی تثبل وطن سے اور لا اوس مراد بوز فار نوجوانان وطن بنیج توافیال کی اس آرزد کا بند بیلی کدیه سب زیور عکم دم برسے ارات

ہوں اور ان کے دان مونیوں سے بھرے ہوں جن کو لٹ مکس اور ملک واقع م کو بمرهمن كريب ابعي إينه وجوان خال خال مَن شبغ كمطرت ما كخشي سي الحكيطر اشاه أي ميسكم بيان كرده الهوم كواستعرك لقويت بهجني الحرج ففلنك

معترض في ايني انتقا وسع خارج كرويا بهي اورورج بنيس كيا بحسف اده گردان محرده و عربی میری مسلما

بسیسے رماغسی میں گئے ہیں تی آنام ابھی گؤیا سیدو نیاض (ابزیسال کرم ) سے شکویے پرجماب الا کہ بھے نے

مجھے باد ہُ تو فال سے چھکا دیا توا ہے نورایال کی میشنی ان نوجونوں بیس کی میشنی ان نوجونوں بیس کیوں عام نہیں کر تا توا فبال جاب دیتے ہیں کہ میری معرفت کا ذریعہ براہ راست قرآن مجید اور بائی اسسلام دیتے ایان ہوا م کے اقدافی کردا ہیں اور یہ لوگ بھی روا بات اوقعدت کے کھٹی ورکھیں اور بیس اور یہ لوگ بھی روا بات اوقعدت کی کھٹی ورکھیں اور و بال کے دواسم کے ولداوہ ہیں میری بات نہیں نے تر بی اغیری نیت برایت ہے ۔ برایت ہے ۔

مندرج زیل دوستر خیب سرخ سفا قبال سے سوب کیا ہے میں سفا میں درج نیس ہی میں سفا میں درج نیس ہی میں اسکے علم نہیں کرنے کا افاد کیا ہا کا در انجیس بی عزل کہاں سے دستیاب ہوی رہا ہم ان کے عالم کہ کردہ استار ضات سے جا جینے میں کوئی مضائقہ نہیں ۔ شعر اقبال سے مضائقہ نہیں ۔ شعر اقبال سے

جوادہ کل کا بی اک وام نمایا ل بلبل میں گئیستاں میں ہیں پرشیدہ کئی دہم بھی اعتقلاص درگ گل کا دام تو نتو کی جڑیا ہرسکتا ، ہو ، گرحلو ہ کل کا واجھے نہیں معلوم کس کا رضائے میں نہار ہوتا ، ہی اور بلبل کیجنت کے لید تو کئی

وام یں ان مورم کی مارسات یں ہور انگھیل حاصل ہوا سووا م ہو گئے۔ ہی کا دام کانی ہی ۔ ایک مرتبہ گزنت ار برد انگھیل حاصل ہوا سووا م ہو گئے۔ کر رہ

کیا پر وا ً۔

جواب مۇتفىت بىتىرى كل كودام كابدل بونا<sup>ت ي</sup>ىم كۆي

("لبل کمنجات کے لیے تو گل ہی کا دام کائی ہی " گرجلوہ گل کی تسبیت فرمات ہیں کہ دام بنیس ہوسکتا حالانکہ لفظ جلوہ سے دام کا بھیلنا ظاہر ہوا ہحق گل کی تشبید دام سے زیاد ہفس سے موزوں ہی ۔ ان کا فرمانا درمت بوتا کہ درگ گل کو دام ہیں ہے ، ہم گل کو بنیس کہ سکتے اگر لفظ گل کے سائھ لفظ جلوہ اور لفظ نا یاں کا دام کے سائھ لفظ جلوہ اور لفظ نا یاں کا دام کے سائھ اضافہ نہ ہوتا۔ دام مرک گل نا باس کی بوتا ہوتا کہ دام مرک گل نا باس کی بوتا ہوتا کہ دام مرک گل نا باس کے بوتا کہ وام مرک گل نا باس کی بوتا ہوتا کہ دام مرک گل نا باس کی مرابع ہوتا کہ وام منا باس کے دام منا وام می بیس مثلاً دوستی کے بیت میں بندان دہماں ، میں گئے ہی بنہاں وام می بیس مثلاً دوستی کے بیت میں بندان دہماں ، میں گئے ہی بنہاں وام می بیس مثلاً دوستی کے بیت میں بند وجہ سرائی دوستی کے بیت کے دان سے دوج ایس ویش کے دان سے منا طرم او لیے جا ئیں ویش صفرت موسوں کی " بی نئو " کی کھیتی می جھا جائے گئے جس کی داد چڑ بیار دہی ہے ۔ صفرت معترف کی گ

۵۰۰ متو اس برند کو کتے میں بیٹے بائد حد کریا پر وں میں لا سا نگا کر جال بیں چھوڑ ویتے ہیں۔ تاکہ ادر پر ہراس کو دیکھ کر جال بین جینسیں ۔ انس

ایک ہی قافیہ کے تین چارشعرایک مبلد لکھدینے سے تطعف اور زیا و ہ رموگی ایسی -

جوالب جفات روم نی کا دام کا راد و نه بوج وه و دورت بین ای اگر لفظ دام کی جگلظ ایسی بوتا نور دید بین بیسطلب بخلاک ایجی تونین بوج وه و دورت بین بیسطلب بخلاک ایجی تونین دوم بوج ای رفته رفته بقش بوجا بیگا علاده بری شاعر نظیمین کو دام سے تشبیبیان وی بی بنگر جبیبا خود معترش میلاده بری شاعر نظیمین کو دام سے تشبیبیان وی بی بنگر جبارت کی تبارت سے بیراد می بیراد کی تبارت کی تبار

ر موجات کا انداده و محرکت ایر و کا اندازه ایر گانداده ایر گانداده ایر گا-مرابوگی که خاداد در محرکت ایر ایر کالی کی حالت کا اندازه ایر گا-مقبط افغال ساد

خار المال کی لائی ہو گھرتاں سے نسبیم نیز فرنٹ جیم کمٹا ہو ند وہ م انجمی خار فریال کی لائی ہو گھرتاں مائٹیکس کا استعمال آبھی صیاد سے نہیں کمیا ہو۔ اعلاد خدید کینی فٹنس مائٹیکس کا استعمال آبھی صیاد سے نہیں کمیا ہو۔

لئېم مجھو تى برتر مروار تەندىكى ئوڭرفىندانە ئۇاندۇچۇ ئىتا بىچە ئىددام كا دجود دىي. ئەصبا د كا

جيزاليب - اس شعركي تنفيد لهِ عد كرسيد صدص دمد جو ((وريتيركا به مصرعه يا واكيا (ع)

'' تقاوہ بے در دمجھے جن نے وفا کو سونیا " <u>"</u> بانا كه معترض كا دل تيم ايحا وراس سرتيز لنشت تركي فلش محور ہنیں کرسکتا مگر کیا تن کے لحاظ سے روایت کی بلاعت پر بھی عور نا مکن کھا۔ کیار دلیف سے بس مہی یا یا جاتا ہی کہ صبیاد نے ابھی نفس یا بھٹی کا اتعال منیں کیا ہو ؟ کیا لفظ ابھی سے بہ ظا ہر نہیں ہو"نا کہ اس ٹو گرفت ار کا بھڑ کی ا دم محرين سك ادردم تورّف بس مبدل بوجائ كا ؟ متقديس اس كي احتبيا طا صرور ركھتے نفے كه ايك غز ل ميں ايك ہي فافد سوا زنظم نه ہو گرمتا خرین نے یہ قید اٹھا دی بشر طیکہ تنوع معانی ہو ا در امک ہی مطلب کی نکرار یا دنی نفیسے نہ ہو ۔ مصنص تابل كوش سيكوا و س كوبر كوستس يجي فابن سي بشرط اور حود افعال فليسيدي كي زان سير كن اول سي المن الديك صىمىسىكى رېگىردادىم قرى ارئىسانى ئىنى ئىلىنى خاجىم كەتۇل درياكىد كۇلىك

## "أقيال اور اندازييان"

بتفاويا جا "ما محفا مو دان لفوش مجملول يا عبا ريث كا مفهوم ا واكر في كو ستعال ہونے لگااورایک عمل حوابندارٌ مبیکا کی تھارفیۃ رفیۃ ذہنی یا تصورانی بن کیا۔ بیلفوش یا تو اٹھا گرمدتے تھے یا د ھندلے اور نا ہموآتضیں بعد کوہسٹائنس کے د وسے کندھتے سے سدھارا جا "اتھا ، ا درب یں میں کا مشاچھا نشٹ' د ماغ سوز می اور باریک بینی خودا دیب کی اپنی دا کی پر گھرین صانی ہی ۔ وہ اینا جا کر ہ لینا ا ور کور کرتا ہی کہ ہو چکھ کہنا جا ہتا مخفا كهرسكا اوترغنيقت كابونقتش اس كيو ليررفسم كقفا كانغذ بربالا كم وكاست منتقل ہو گیا کہنیں۔ اسی دیرہ ریزی برکسی یارہ ادب کی خوبیوں اور نوک ملک سے درسن ہونے کا دارو مدار بوتا ہی ۔ ایک وی ہوش • خ ذی جمنیقت آمنیناا و رمحنا طامصنی بی زمنی صناعت کے لفوش نصف صاف اوگھرے ہوتے ہیں بلکہ ان میں اُنج ' اِلفوا دمیت اور انوکھنا ہوتا ہو۔ دہ مجھی گو اراہنیں کرتا کہ اس کا کلیتی کارنا مدیمی رہیج سے تھی ناتف یا نا مکمل ریمی - و و است بار باریر هتااورجائجتایی او درین نهبن لیتاجب تک مرضی کے موافق خراط پر نہر عصرا کے۔ اس کے بیکس ایک مہل انکار مصنف کے نقوش کھر درے اعتب سنظم ہوتے ہیں وہ ناتوان کو جلا دینے میں جان کھیا تا ہم نہ کا داک بن دورکر نے کی ہر داکر تا ہے؟ بس" کا الاوریے ووڑی" اسٹائل کا پی سلاف وصفوں کے مزاج

كالمَيْمُ رُونًا بكاك كُتْحْفيدت كونووادكرانا بح المبتحق سنائش يا سزاوار كرمِنْ بناديتا اى اس كونجلا بول كرسكة بي كراسا كل صنف كم كالمعدى مِوتا بِي يابوفان كالفاظرين (إدفي تغير)" اسائل ي مصلف بي " ایک ع بی کا پرت ، بی که ایک دن هنست کسیمان نے ایک جن سے پوتیما که زبان دنقر در اکیے کہتے ہیں میس برا پڑھا بن تھا ، س فیواب وما أدر بواكا اك كررتا بواجعونكا المصنص سليمان في دوباره مستفار كياكداس بواكم بحون كوكسي طرح قيد رسي كيا جاسكتا بي عرض كي فس ایک مراک سے اور وہ فن کریر ہی۔ شایر بہارا محاورہ "پڑھاجن" ای دا دیت سے نگلا، کا کوچھن جاکلاک اورجلتا ہوا ہوتا ہی اورجس پار کوئ افول كار وبين روا اسع " براهاجن" كية بي خبيسة حماد معرفيقا. ابت استائل من صنعت كاعلوئ، ذبن بارسة واسول كوشارّ كر الاورايناً يرتو دالتا مى كويامس كي الله اس كا د صراحة دل إنس كى روح کے خطاد خال ہیں۔

ار دو کے شاعروں میں سبسے بہلے میں شنے طرز کواہمیت دی ادبی سے کاربند رہا، بعدازاں دیسے دی نے تبتع کیا درند میں سے سپلے ایمام گوئ کارداج کفا۔

يبرسى ، وكرشا عرى ين مويت كونظر إنداز نبس كيا جا سكتا ليكن ٥

طرزیاستائل بی کی دکنی اورس آفرینی بی جو منا پرسی کے رضار کا غازہ اور عروس منی کے رضار کا غازہ اور عروس منی کارپور بن کراس کی رعنا بنوں کو ، و بالاکر دیتی ہی ، اگر غازہ نزیا دوغ نیا دو مختوب دیا یا زیور ات نیس اور سبک شرموے توحس منی اینا فرق دکھا نے میں مدے بدلے اور جیب جائے گا و ب جائے گا ور اس نئی نویلی دلین بر دھو کا بوگا کہ '' بحق نزہ بزار واباد" ہی ۔ یہ بھی ہوتا ہی کہ کھنیک و معانی کا رضا بن یا فلاس ڈھا بیٹ کو لیبپ بوت کی جاتی ہی کر تنظم سر باز فرر اُ اور اس بی ساتھ کا جاتے ، یس ۔

اسائل کے مفہوم و مقصد پر آن کی ڈالے کو شاید اتنا ہی لکھنا کا فی ہوگا آیے اسائل کے مفہوم و مقصد پر آن کی ڈالے کو شاید اتنا ہی لکھنا کا فی ہوگا آیے اب البیان اس کے لیے بہت وقت در کار ہی اور بی ای شیم شالوں میں سے من بی خیال کی بریکا اور بی اور دوشش بروشس جلو ہ گر بی صفی اور دوشش بروشس جلو ہ گر بی صفی سے برمشالوں براکتفا کر دل گا در نہ ہوں تو بلاخو دن تر دید کہا جا سکتا ہی کہ اقبال کے ہرشعر بیں اس کی الفرادیت لیسٹ نظیم عن اور دقت نظر کا اتعکا ہی دول کی دھو کینیں مقید ہیں .

مان بسرایہ قیاس علط بنیں کہ بنجاب سے باہرا قبال کوجس شعرفے دوست ناس کرایا اور عست اضول کی بوچھار کے با وصف ان کی جلالت کا سکہ دلوں پر بھاکران کی تہرست کا دائرہ وسیع کرویا بیشور ۵ تح<u>هی اح</u>قیق*ی نظر نظراً لبا س*یجیاز بب

که بهزاد و شیحب *دُرط کین* این مرتب بن زایس در مراد و سیحب دُرط کینی این مرتب بن زایس

'' انالمانی'' اسی عے' ہاروں کی جھنگار ہی جہی اہیم تصوف میں خرب کے باطن کینی عنت کی سرکردگی میں'' ہمہ اوست'' یا 'ہمہ ازوست'' بن گئیاتیں کا عطر میرسسے کے اس شعر میں ہی ہے

لایا ہی مراشوق تھے پرف سے باہر میں درند و ہی فلوتی راز نہال مہاں اللہ کا باہدی مراشوق تھے پرف سے باہر میں درند و ہی فلوتی راز نہال مہاں اللہ کا معرف کی راہ سے شاعری میں دائل ہو کر تو بھی ہے۔
گل کھلا سے اورا لوپ روپ دکھائے ۔ خایرہ ہی فارسی یا ا، دو کا کوئی شاعر ہو سے اللہ یا ہو ،اکٹر کا انداز تو شاعر ہو سے اللہ یا ہو ،اکٹر کا انداز تو

ایسا والهاین کو کنفیو م محتشہ کی خناکہ پہطلاحیس نغمیز موزوں کے قِ الب مِن رُصل كر"بسيارشيوبرت بنال داكة مام بيست " كي مصيال ق مِرْكُبُينِ بِحَايِبَ لَذِيدِرِي مُرَاسِ صَمُونِ بِينْفِصِيلِ كُي كُنَّا كُتُن بَنِينِ يَهِ یر بھی کہا جاتا ، کو گدا قبال کے زیر بحث مطلع کی تنیل ملٹن مے تعاریح الفرل بيا موجى أوا قبال كي مقصدت بنيس موتى . اگر ترجمه اتناعده به كه مترحم ک زبان کاشا مکاربن جائے تو لائق آخریں ، ی بخلاصہ بیا کہ سراعت اُحق كونسيكم كستے بوئے كھى الدازبيان كى الدرت في كرك كورشاك آفتاب بنا دیا درلا فامیت کا ناح پهنا دیا ہی اور پیر*ب کرشم ہو پیلے معرب* ین حقیقت منتظر " ادر د دسرب مصرع من براد دل سجد ساتراپ د جی بی کا انبال کے بعد ماعلوم کتنے شاعروں نے محدوں کو ایک نہ ایکھیں مِن ترثيايا ورميكايا كربجرواغ ندامت حاصل صول معلوم كهان رعنا تخيال كاالفاظ مِنْ تُكُلُّ مِوما ناكهاب ليصان الفاظ سينيال كي صورت كري كر النسيم بهار كم بدل بالجفرة وادن سي كلباري كي توقع! الله قبألَ كايرشعر البيح ســــ اجھاری ول کے یاس رہی یاسانعقل کیاکتھی کھی است نہا کھی تھوڑ نے اس میں خیال اور اہدا زمیان دونوں ایھوتے بیں کیونکہ جہانشک بُقِيمَام و اقبال سے مبتیر اگرایک فریق و جدان کوعقل کے علیٰ لرغم مب کچھر سمستا کفاتو دوسے مقل کا دم مجر الحقاء افنال نے ددنوں کی جمست ہم کرتے ہوئے افنیاز کا معیار قائم کیا ادر مدارت مقرد کر دیے۔ اگر ایک طین عقل کے گڑیات اور مثاید ات کو سرا ہاتہ دوسر محلف سران کی صحب جانجے کو دجب دان کی کسوئی کو بھی ضروری مجا۔ دجب دان برا ہ اِست ہمت ب فیض کرتا ہی اس سے بھی کام لینا چاہئے اور عقل دہست دلال کا غلام شائے نیمن کرتا ہی اس سے بھی کام لینا چاہئے اور عقل دہست دلال کا غلام شائے فرودات عقل کی جملاح ہوتی رہی ۔ ایک سے دوستیر سے مساتھ میں بیں دو نوں سے کڑم کا زمین کیوں کہ کسی توت کے نقل کا دیجسے المام موت ہی ۔ یہ تفرع معانی جس کو ہیں نے مختصر ور نام م طور پر بیان کیسا موت ہی ۔ یہ تفرع معانی جس کو ہیں نے مختصر ور نام م طور پر بیان کیسا

معجزه ، پخفل کو" پاسب با ن " تخف کا! در با نگ درا " کی بوری نظر حب کاعنوان محبت ، پخسن کلام وج، بست

بایات دور سی پر کا نوش کار مرقع ایمو س

روں شب کی فیوبی فیدن بھی نا آشاخم ہے سٹا اسے ہمان کے بے خبر کھی لڈت ہم سے قراغے لباس نومیں بیگا نہ سالگتا تھا سے ناتھا دافق امبی گروش کے آئین ملم سے میں کوئی تا بیکانے بیالت بھا ''ی جائے در ہرنا ، پیچواخیری مذوبت کا نون کے دینا ہو ہم کے

تم میرسدادوق بین کهنا بری ادرول جابتا، دکر برن برطون دو قراینے لباس فریس تفااک نفش جیران " اُتّر

الجنى امكال كظلمت نمانے سے الجھرى ہى تقى دنيا نداق در کی پوشدره تقایینا سے عالمے سے كال تظم متى كى الجعي كفي است دا گويا ہویراتھی نظینے کی نتست سینٹم خانمے سنا ہی عالم بالا یں کوئی کیمیب گرتھا صفائقی جس کی فاک یا بس بره کرسا فرحم لکھاتھا عرش کے اے پراک اکسیسر کانسخہ بهميات مقرشة سيكريتمروح أدمس نگا ہیں تاک ہیں رہتی تھیں لیکن کیمساگر کی دہ اس نے کو بڑھ کر جانتا تھا اسم عظمے بڑھاتیہ خوانی کے بہائے عرش کی جانب تمنائ ولی برآئی آخسسرسنی بہم سے کھرایا فکر اجرائے اسے میدان ایکاں ہیں چھیے کی کیا کوئی شے بارگاہ تن کے محرمت حاك" اك سے انكى جائدسے داغ جگرانكا الله ای تیر کی تفور می سی شب کی زلفت رہم سے

خرام ناز پایآ فتا بوں نے ستاروں نے بیٹائے کا بوں نے ستاروں نے بیٹائے کی داغ پائے لالدزاروں نے بیٹائے کی داخ پائے کا لدزاروں نے بہاں یہ ذکر ہے محل نہ ہوگا کہ اقبال کے کلام میں تحلیل وطرز ادا کا ہے مثل ہم سنے بیٹ و کی کہ افران کے مثل ہم سنے باشل کا ہے مثل ہم سنے باشل کے مثل ہم کا کہ مثل اسلامی اور مرکا محلکا ہی مثلاً و کھیں جو بچوں کیلیے تھی گھیٹس یا وہ غز ہو آئے کے رنگ میں ہی ( نرآئے تھیں اس میں کرار کیا محلی ) و بال ہو واقع کے رنگ میں ہی ( نرآئے تھیں اس میں کرار کیا محلی ) و بال

اندار میان کبی سیدها ساده هی آوریه آن کے فلسفیا مذر ماغ کی برگروّت کا بوحسب منشاساده یا رنگین و پر کار پوسکنی تقی بین ثبوت بهی به

موامی رام بر تحقه پر جونظم ہی اس کا پہلا می شعراس کی زندگی کے صالات اور ڈوسینے کے صالات اردید منظ ''ہم بنل '' کالات اور ڈوسینے کے صالات بر تحیط ہی اور یہ تنسف نظ ''ہم بنل '' کی طونسسیر کاری ہی سے

چیلے نے کو لاؤاس کے شل کوئی آیت "، (یس نے عدالیک مخضر سوئے کو او خضر سوئے کو او خضر سوئے کا میں اور اور کا میال کا قتابل کا مشتباہ پر از ہوں ۔ یہ مصر ع بلیجے :-

" دو و خورست بدسهٔ خون رگ متناب ای عفق" عفق کوروج خورشیار کهد کراس کی تجتی برها دینا اور دستاب کے زرد بهرسے کی مذیب خون کی سرخی دو ژا دینا اور س طرح عشق کی جلالی اور جالی دو نوں سٹ ایس د کھا نا اقبال اور سنسے را قبال کا حصرے ت جزایر کا سیسلی رصفایہ ، کو تهد سیستان کا مزاد اس کیا ہی تهذیب کی گرفتہ عفل ند اور زوال ما بعد کی کمل اور سرتماک و سستان نہیں ہی ؟ اور ای نظم کا یہ مصرع : –

و من كى تومنترل تفاين إس كاردال كى گرد بول"

کیا کل ب<u>نسالے مہلام مای</u>ر آغاز تا حال جیا یا جوالی جی کیا نفظ <sup>انگرو</sup>" منزل سے دوری تکدر انتشار زور دلول کے ٹرید عصادر نیجنے ہوئے عرب

کی ترجمان نیس ہی به گال جبر بل" ست بھی دیندائشا دینونٹ بیش کرتا ہوں ۔ کو ہ نسکاف تیری نشریب انجادیت کھٹو دسٹرٹی ڈشیسیسر

کوہ منا کی میری صرب بھرے سو و سرب و مشہبہ نیغ بلال کی طرح عیشن مہسا مہسسے گزرار زند

بهان شبید نے انداز بیان میں ادرت بیارای ای ایک بال بشمیر

کمنا ہی حدت سے خالی نہ ہونا لیکن یہ کھنے نے توعذو بت بیان ویکوت الملوب كى صديبين ركھى كە بۇرىنغ بلال كى طرح عيش نيامس كرزىغالبًا يعرض كرسف كى ضرورت بيس كم المواركونيا مرسعي نياز كر ديناييناه عزم ادراس الل ارا دسے کا ترجان ہی کدعرصہ کارزار دمیدان جہدول یس وارا نبارا بوسکے رہے گا۔

تحمی بیرسیوا میانی کرارالفا ظلسے ہویدا ہوتی ہی ۔ اس باب میرکھی ا قبال کے مندیرا سنے والے بریدا ہوئے اور میشد مند کی کھائی :۔ سن كى دنيا ومن كى دنيا إسور كوستى ، حارب وحشق نن کی دنیا ؟ تن کی دنیا اسود دسود ۱ مگر و فن اس الرارنے بلانت كا حيمن أكير مھيزه وكليا يا ہى من كى دنيا كى

الرارسة نصف في دنياي عظمت كاافهار موتا بي بلكه برارج بي قائم ميتر بي ابتدا سوزوستى انتهاعش وجا ذبيت-اسى طرح دومسكرمورع یس تن کی دنیا کی شکرار سے پیلے تحقیہ۔۔ پیم نفسے کا انہاں ہوتا ہی ۔ اس دنیا كى ابتدائ منزل نفع كافي اورعيش كرين كاسوداري . بيستردابط عفة بريف مکروفن کی طفنے راک کرویٹا ہی ۔ ابتدا میں نفع کما نے کی خوامش کے مارصف مکن بوک ایما نداری اور بے ایمانی کا امتیار باقی رمبتا ہو۔ نیکن رفیتہ رفیتہ

مکاری اوروغایا ری بس بھی دریغ تنیس ہوتا ۔

منطلع للجي س

الطركه نورسنه بدكاسامان مفرازه كرب كفش موخمة شام ويحر الأز وكريس عام طور برعجب نهبس كر مصرع نهاني كوانداز بيان كا ولكش وسيجها جائے مگریں با وبعرض کروں گا کیمبسے سیلے اس میں کوئی جدت نہیں کیو کر شخ<u>صلے</u> فارسی سے کلام بیر، متعدد مقابات پرنفس موختُ شاعر جسس لظست گُررسیکا ہی بیج نکا دینے کا جا دو لفظ انظمرا ورکسس کی جائے دقت يس بى راس كا بموت به بى دا الخدك" كى جلد در آو" برر عصد رآد خورشبير سامان سفرتاز ه کریں ) مروائی کے لیا خاسے شعر بہتر ہو گئیا نگرتا نیر فنا ہوگئی . شو کا حاصل یہ جواکہ ستعد اور چات ہو بنید ہو کر اس شان ہے مرگرم على بۇل كەسنئے مشرقِ سىھ نياآ فتاب طلوع كر دىي ا درگر دش ايآم کا پنجرمروم دیں یا س کی رُو بدل دیں . ایشار پینشنے ایک دوسری دنیا كى بمي بهلك دكها دى ادر وه مشرق يا يشياكا مغريس يا يورب كى خلاى سے ازا در دوکرانی میرسٹ را واپس لینا ری ا ور بھی انتار سے ہی جنیس آسیب بخسي بنرسم سيكتر ادر فدر كرسيكتريس.

میں نے افہال کی متعد ونقعا بنیف بیں سے صف ہے" بانگ درا 'اور "بال جبریل" کے صفحات الٹ پلٹ کرایک نائنامر خاکہ بیش کردیا · مزینِ خامر فرسائ کی نہ توفرصت ہی اور مث یا ید ضرورت بھی نہیں ۔

ا فنال کے اکسٹے شدائ جھے سے شفق نہ موں گے گریں اسے بتتمتى للكنط ناك فلطي بمحمتا مول كدمسي سنا بعرك كلام كومحض اس كي افاديت جائیخ اور اپنے طریق کار کا یا دی و*میمب*۔ رنبانے کی مذیت سے پڑھا <del>می</del> اس طرت اندار بیان کی رعمنا ئیا رنظسے والا اس د ماغی وروحانی ایمتر ارسے محروم رہ جاتا ہی جو آرم کا نشارالیں بى- بىلىيىن مىيىن بو نے كو برسطين اكدا ب كو انداز ، بوكد و ه اُ رس ب تھی یا کوئی اور بلا ہی . کم از کم افادیت کولذیزت پر مفارم سرمتھرا سیئے۔ کسی براسے شاعر کا کلا مرضط ناک، کیونکر موسکتا ہی و اس کی اونی مثال یہ ، کدا قبال کے اظریم خودلی کافیج منہوم شکھنے نے مت کے کسٹ را فراد کو زعون کا بمسر بنا دَیا نه معلوم کنته نوجوان گراه اور کنته نموه فرینی کاشکار رمو کے اور بنطا ہے مشنے اس و جہ سے کدا قبال شاعرتک نورسائی مہنیں ہموئی بلکہ اس کے دھوکے میں اپنی خو دی یا انامینت سسے درست دبین ہوگئے ۔ نینجے یہ بواکہ نبطنے کے (Supenman) فوق لیمبشر نے ان میں طول کے بہیمیت کی وگر پر لگا و ما .

کی شاعرکواس طرح تھے کے بلے کداس کے آربط کے جو ہرنمایاں ہو محلے معتور ہو جا بیں افکار دست ویزیں بن جا بیں سیع اور کھرا مطالع لاکا ہے۔ کاش ہمارا نوجوان طبقہ اپنی دوسے سری مصروفیتوں ا درسرگرمیوں سے تفویراد قت اس در دسری کیلیے کال سکے ، صلہ ؟ ایسے شا داب میول جو گزارجنت میں کھی تنہیں! دھا ہای کہا قبال کی یہ دھا بارگا ہ صلامیت میں شون برائی ہے۔ شون بارگا ہ صلامیت میں شون بارگا ہ صلامیت ہے۔

جوانوں کو مری آہ تحسیر دیے پھران شامین کچوں کو بال وپردے خسیلا یا آرز و میری بھی ہے مرانور بھیسے میں عام کر دیے



احد مدیم فاکی کے قطعات کا جُوعہ"رم جھم" بڑے ہے وقت مسرکا یہ مصرع باربار زبان پر جاری ہوتا ہی :د اندھیری دات ہی برسات ہی احکامت کا شوخ اسکفتہ جینی "
ان قطعات میں بجاب کے دیمات کی شوخ اسکفتہ جینی گرسادہ ومعموم زندگی کی امرانہ وفنکا رانہ مصوری ہی میں سے رمحتہ م دوست ڈاکٹر ان شوعہ کا ہر قطعہ ایک نظم بھی ہی اور ایک فی اس کی اور ایک فی ایک کا در اس مجوعہ کا ہر قطعہ ایک نظم بھی ہی اور ایک فی ایک فی ایک کر اس میں کہ دوست کی اور ایک فی ایک کر ایس مجوعہ کا ہر قطعہ ایک نظم بھی ہی اور ایک فی ایک فی ایک کر ایس میں ایک فیل میں کر ایس میں کر ایس

ال قطعات كونظم كهيم يا اصانه اس مي كوئ شاك بنيس كديها ل يا

دیی زندگی کی جینی جائی تصویری ہیں ا دران بر تخلیل کی رعنائی اور فکر کی گرائی ہر جگد نا ہاں ہی جہیں ساون کی جڑھی ہی کھاتی ندی کا بوسٹ و نخروش اور البیلا ہن ہی کہیں وہ ہمک ہی جہب کردند! بن یں بھولتا اور البیلا بن ہی کہیں وہ ہمک ہی جہب کردند! بن یں بھولتا مور کی جینکہ اور البیلا بن ہی کہیں وہ ہمک ہی جہب اُرکھ سناٹے بن مور کی جینکہ اور البیلا بن ہی کر کرلبتیوں میں گوئی و دلوں کو تد و اِلا کرتی لولوں میں دھولتی اور ایک میں نامی ہوئی ہی ۔ وہی نگینی اور ایکٹی ہی جہب کھیتوں میں (اورسٹ اید انکھوں میں بھی ) سرسوں بچوئی ہو ۔ وہی جہاس کی برقی رو ہی جب موسک کر دینے والے مناظر میں بیتے ہوئے دنوں کی برقی رو ہی ایکھی دیر کے لیے مربوسٹ کر دے اور ہوسٹ آنے دولوں کی برقی رو ہی ہوئی اور ایک یا دختا ہی بوک کے ایکھی کہ آغوش کی تنگی یا ختار کا گھاں بھو۔ ایک ہیں ہی کہیں ہی گھالی اور ایس برائے اندا کی گھالی ہو ۔ اور ہوسٹ آنے بردل میں ایسی بروک ایکھی کہ آغوش کی تنگی یا ختار کا گھاں بھو۔ ایک ایسی ہے جگلیا اور ایس برائے اندا کی گئی میں اور ایسی برائے اندا کی گئی میں اور کی ایسی ہی جگلیا ہوں کہیں ہوگی کی تنگی کی ایکھی میں اور ایسی برائے کہان کی بھی کہانے کہان کی ایسی ہی جگلیا ہوں کہان کہیں ہو تک کی ایسی ہی جگلیا ہو کہان کی ایسی ہی جگلیا ہوں کہان کی ایسی ہی جگلیا ہوں کہان کی ایسی ہی جگلیا ہوں کہان کی کھی کہان کہان کی کھیلیا ہوں کہان کی کھی کھیلیا کی کھیلیا کہان کھی کھیلیا کہان کی کھیلیا کھیلیا کھیلیا کہان کھیلیا کھیلیا

ا کرآ داب برائے نه رکی سے مرا در ند کی بیزا د ب کی ایس ہی جگالیاً بین توادب ا درز نمر کی د د نول کا بول با لا ......

الديم كاينا دعوي برت ايجي طرت نابت كروياءي ا

میریم سے اپنی اولوی پوت (پی طرف ما برے رویا ہیں : - میسر ارموضور عامی اسے زائدگی بیکران رقصا ساجواں بہت فشال مضمحل ، افسر دہ و بے اس ، الامید مفسطرب سے چین امید کن سرگراں میں اسیفر مضایین میں اسیفر مضایین ہیں اس امر پر مار بار در در دسے بچکا ہوں کہ شاعری موضوع سے اعتماد سے بلندیا بہت بنیس ہوتی مکی اس کا انتصا د

لفظهٔ نظرا در موضوع کی شیم عکاسی ا در ترجانی بر بهی ا در منشاع**ری سی**صن<sup>و</sup> صداقت کے عناصر کوکسی حال یس بھی مہدائیس کیا جا سکتا ۔ دہ شاعری بوطی نفالی ۶۶ او تربسایس البه فریبی کیلیه صنوعی جذبات کوسمویا گیا ، ی یژبهگذا کیلیے کارا پر ربوتو ہو مُر نکت رس نگا موں سے اپنی مکروہ عربانی کو رہیں حیسیاتی اكاطرت ده شاعرى من كوزند كى كرلن يا شير بن حفائق سن كوى علاقتنين بو پند زُعنی خطوں یا روایاتی توہا ت یں گھری ہوئی ہی جورل کے اردال کو به س تفییر تی اجو زماغ کو ایک لئے فکر سے کی دعومت بنیس دسی محص بکومسٹ ا درایک خواب پرمیف اس سے زیا وہ قابل وقعیت بنیں . مریم نے اس تحقیقت کوانسی نند بی میرین پال کیا ہی کہ م<u>سئلے کے</u> سربیاد ہم تنزی ہی ہے:۔ رسامداد بر بوری ندازی مرسانکاری کردون استدی کہ ٹوال کے نیوں پرخندہ زن ہی 💎 افاراً ئی ہجے جن پس نبیندی جہاں طا ہری بسینوں میں بلندی نظراً نے لگی توام یا خواص کے سَيالات کي رَجا ني کا جگر اخم هوا عوام اس سَفَح پر ۽ کنج ڪئے جهان خواص كَا كُرُد ہى نہيں ياجس كا تذكر ہُ بر بنائے جبل يا رعونت كحسر شان تجھنے تھے-ذین کا تطور پڑھنے۔ تقابل نے یہ اٹریپدا کیا ہے کہ آیسے عالم میں ا بسرون کی زیب وزمینت بالکل اسی معلوم ہوتی ہوکہ اسسیدہ ہڑ ہوں کے گئیسے کا ڈھے موت و خوت کوزرق برق لباس سے اور سے کرسے وعوت

ہے! جہ ! حبیں لبوں پہ جڑی ہوٹیو کا رس ملکر صبوی کھیت سے پڑیاں اردنے ای کی اس بھاکے سرخ در ہے کوئٹریز دل پر نوبائے کس کے نقتور میں سال کی کی ۔ اور دیے کے ساتھ منظائر برخ "کے اضافے نے جو لائی نہال کاکس

قدرسالان فراہم كرديا \_

اب بر فعلی این

در نہتوں کے لبول بر فناکے سننے ایس سنری نفسن کھی جارہی ہی کٹ کٹ کر بر کس فے چھیر دیے بربط حیات کے اد کھنڈرکی اوٹ میں کھلیان سے ذرامٹ کے ارس كى تكيل بنيسه قوت ابداع وخست راع بوى نبيرسكتى. شاعری یا کھنڈر کی آڑے کا نے والی کے لب جان کی کا معیزہ دیکھنے کہ فصل کی در وجو بدات خو دا مک معمولی اور کم تفیقت تیمیسینز تنفی کضویر کایس منظر بن كرساز حيات كے تارول كي جينكار سانے لئى . درانتى ( منسيا ) كى توس كھسا مىل ننے بىر، فناكبىي، بقاكبىي جب اس كے آئندائم رئے) ا در کئی موئی نصل مستانه لوا حد (مجها جانا) مین نتقل مو کئی . نتاعری کو ہنگا مُدعیش و نشاط یا تحفل رقص و سرود و سر درستی سکا دالے اور حزن دلال سے محالے والے برنظور نیں: صا ن کھلیان برسفے کا سسٹہری ا نبار جارسو منطع میں دہفان تھکے بارے سی و وستے کا ندک الے یں بوں صب ال مرور روز سے ایرنان سے ای اور ا كاح منت رسي كه اكبا كه تونت كي اسس كا رسي كما ي كا ميتنظمة

سسس تطعه بی و دستسیزگی کی نئونی و معصوبیت سادگی دیگاری کاآمنشهذات دیدنی نه .

> دیچوری تونپگفت «رجا کرمیرسدادگر نهیمیستراکر به محیا جانوں وہ کیسے ہیں بس کویے بیں رہنے بہی بہ نے کمب نغریفیں کی میں ان کے بانکے ایمنوں کی "وہ ایسچے خوش پوش ہواں ہیں"میرسے بھیا کہتے میں ،

اب دونین ایسے قطعان سن کیجیے جن بیں شاعری زندگی اور آموا زندگی سے بے نیاز ہوکرخ و اپنی لطا فترل میں گم ادبر کسٹ ایسی بھی ہے۔ نندگی سے دلط ہی گر نہیں ہے اور ہی شان'' اوب برائے ادب کی جی جو (دشتی

آسال پر گئٹا ئیں جھانے لگیں مھنٹاری ٹھنڈی ہوئیں گا ۔ گئیں ا بات کیا ہے کہ تجکو دیکھے بنیرے مجکو آبڑا نیاں سی آنے لگیں

گرتی ہوئی بوندوں میں پیھنگار ہوکئیں بینے بیونے پانی کی بیر رفت اربوکیسی ایسی ہوئی پانی کی بیر رفت اربوکیسی ایسی کی درگاہ کے راندے میں خوابو کی ارفرض کی اوا کرنا ہی اور وہ اس امر کا اخلار ہی کہ ندیم صاحب کے کلام میں جا کھاڑ بان و بیان کی خاسیا کھی ہیں۔ گرمیں ان کی نفیس سے اس لذیز حکا بین کوئے بنا نامہیں جا ہا ۔

# " روح نشاط برایا کے نظر"

ر مترفع بابت ماه مادج ستنظم

روح نشا طامے نام سے اردو سکے مایہ نا زشاع بھنست مستخسسہ کا مجوعہ کلام مشایع ہوا ہی جھنیفت یہ کی کہ بیشتر اشتعارا یہ بین جوائی مطالب ومعانی کے اعتبار سے لاجواب میں بروج نشاط مطالب فشاط روح ایک ۔

مشروع میں مرزااحسان احمدصاحب بی ای اے این این بی کا مقد اور کسس کے بعدا قبال صاحب میں ایم اے این این بی کا تبصر مولانا ہمیں کو الدیشہ ہی کہ تبصرہ طولانی ہو گیا ، ہی عرض کرانا ہوں کہ شاہ نا مناسب نه موتااگران اشعاد کا مطلب بھی و استح کر دیا جا تا جو مختلف عنواتا کے انتحت میں مثالاً در رج کئے گئے دیس تواست مسکے کی زنگینیاں اور بڑھ جا بتی اگرچہ موجو د مصورت میں بھی مفید اور ولحیب ہی .

تقدمے میں مرزااحسان احدصا حب فیعفل شعاد کے معانی بیا کرنے کی کوسٹنٹ کی ہی مرزااحسان احدصا حب فیعفل شعاد کے معانی بیا کرنے کی کوسٹنٹ کی ہوئی۔ کا میا بی تہیں ہوئی ۔ دبیر شعرائے ماضی وحال کے متعلق حب رائے کا المار کیا ہواس سے بھی مجھے اختلاف ہی (میں اپنے آپ کوسٹنٹی کر دبینا اگر شاکر کے لفت کا میں مار النزاع ہیں جمکن ہی کہ میں میں بی تعلق ہوں ناظر بن فیصلہ کرلیں ،

جناب منعر کاشعر، ی ک

مقام ہمل کو یا یا نہ علم وُعرفاں نے میں بنے جسے بیوں با ندازہ فریہ ہود اس کے متعلق مردا صاحب فرائے ہیں کہ :۔

"علم وعرفال کاتفاضہ ہی کہ عالم کا کنات اور اس کے سنا پڑمظا کم کے کشا ہر مطا کم کا کشات اور اس کے سنا پڑمظا کم کو کھوٹ کے سے سنا سر ہی کہ ایک فیت شنا س کو مستن سے متا ٹر منہ میں موسکتی جا کچر مجا ہ اس سنا ہر ما دیت کی فیسے کاریوں سے متا ٹر منہیں ہوسکتی جا کچر عالیہ جب یہ کھا ہ۔

التى كان فيسترين آجازو للم عالم عام حلقه دام في الله

قریب در صسال ای باده علم عسد فال کا نشد کھا الین نیسید مشہود کو فیسید شہرد کو اس کے مسام کا دیوں کے سامنے سوخید سن محم کر دیا حریبال "با عادر لا شہود اسے مشائل نگیبل ہی جو بھینا علم عسر فال سے کناری اس کے کناری کے مسام کا دیوں کہ مالم موجودات کو فیسید مصن مجھ کر اس سے کناری بروجانا مشیت ایزوی کے خلاف علم نافر مانی بلند کرنا ہی برتم شہرو نہیسید میں بین این اس کے کران خاص با دجوداس کے کران کو دئیا ہی دو ہا کی جو داس کے کران کو دئیا کی دو ہا کی حراف کا حقیقت کے کران خاص با دجوداس کے کران کو دئیا کی دو ہا کی حراف خاص با دجوداس کے کران کو دئیا کی دو ہانی کا بھین کا لی بین فران کو دئیا ہیں درس بنا پر بیر مقام جبل بینی فریسید شہود کا دلدادہ بن جا نا علم دعرفاں بیس بند تر ہی ہا

مستنمست والغرسك وإدان بس برشومي الأس

 شری نام خوبوں کا اظهار جھ السے بے بضاعت اور کم فضت رہے سے سے سے اور کم فضت کے سے سے معلی میں اس کے بیسے اور کھھانے سے لیے ایک عادت کی ضرورت ہوا در بہاں یہ سال ہو کہ سے رات ان مھیری سخت منزل اور است و ور و و را ز رات ان میں کے دوئری مرت نی سے رہے ۔ ایک مرے اونگر مختوری مرت نی سے رہے ۔ ایک مرے اونگر مختوری عرض کروں گا شرکے الفاظ سے مشر شع

ہوں گے، محض خیال نہ ہوں گے۔ ہوں گے، محض خیال نہ ہوں گے۔ ناد کی رہے کہ کا عاقبہ ال کی رہے ۔

شاعر کونا ہی کہ جو پی علم عرف ال کے دائرے سے! سرای آبل

مفام جہل کو یا یا نہ علم عِرْمُنْسُلِ نے

51

تفسیل علم وعرفاں کا ذریعہ یہی سالم کون ونسا دری ہوخو ڈٹریٹ ہو۔ یک مینی بے مطبقت دیلے تبات لہذا ہم جسے علم وعسب فال کہتے ہیں اس بیخ سب کی ہی اور بے خری تھی عجیب تشم کی جو دسعت علم وعرفان کے ساتھ تر تی کرتی ہی ۔ ع

میں سیام خسر معول با ندار و فیمیت را اود

جس قدر ہم برفر میسب شہود کھلتا جا "ما ہی اسی قدر انداز ہ ہڑ! جا ا ہی کہ بھاراتبس کتنا مشدید ہی کھیج بھی اپنے تبل کی تھا ہ کہیں لئی کیو کہ علم مرفا کی مدوسے جہاں ایک جاب آنھوں کے آئے سے اٹھااس کی جگر براد نے جاب فائم ہوگئے ۔ مثالا ایک قطرہ آب، کو بلیجے جب تک پیعلم بیں ہوتا کہ سس میں ہزاروں جا ہدار فلوق آباد ہیں بھا دا جب صف فیطرہ آب تک محدود تھا گر سس علم نے ہزاروں نے داستے جبل کے کھول یک کو کر کجائے ایک نظرہ آب کے اب سس کی ''دنیا ''کی مفت در بیش مونی' اگر ہی ایک سلسلرلیا جائے تونا منا ہی ہی دیگراسٹ یائے عالم کا ذکر کیا ۔

مصل یہ بواکر جب بوجو دات عالم کے متعنیٰ ہا رہ علم دعرفان کی یہ حالت ہی کہ اپنے جل کی بھی انتہا دریا فت بنیس ہوتی توہم زات ہ صفات باری نفائی کا اصفا کیا کرسکتے ہیں ۔ اس سے بستراور از درخا یر ہی کوئی طیعت عظمت وجلال عہدی کے انہار کا ہو ۔ دریا کو زے . بس بند ہی اور دریا بھی دہ جس کے فیرطسے ریس ایک بحرابی پر اکنار موج زان ہم بند ہی اور دریا بھی دہ جس سے فیرطسے ریس ایک بحرابی پر اکنار موج زان ہم بیٹ بل میں ایک عمری داہ سطے ہوتی ہی گرچر بھی النسان لب تشن او برن ایک بل میں ایک عمری داہ سطے ہوتی ہی گرچر بھی النسان لب تشن او برنسا

یماں پرجناب چھوکے اس شورے متعلق جوضمنا آگیا کچھ تکھنا برنمانہ گا: ۔۔

روزازل روم ان نی" الست بریکم" کامسر مدی نزاره س کرمت مستنظر بری استار ناز پرسرعبو دیت خمر بنوا اراز و نیاز و مهد ویمان خراع برسے - وعدے کے ایفا کا انحصار جند شرا کط کی تھیل پر بوا ایک أتخان كاه بيمسيران شهوديا عرصنه وجو دشسياريايا محكم و ايبطو" صا در ہوا ' روح السّانی شعلہ برا مان اس میں اِن کوسطے کرر ہی <sup>ا</sup> ہی گریوں کہ " خلوتی رازبهان" ره چکی بی اورسشدرب شوق سے تھیکی بوی ، یواس کی برستنارزلوزش سے ایک نیاعا لم معرض دجو دیس آتا ہی ؛ ا زائجلہ ایک به دنیا ہو'ا زائمجلہ ہوسنا ئے اور سکتا ہے اور نام نظا مہائے میں اور وہ و صند کے اور ان صلفے برس کو سائنس ( Nebula ) کے ام سے موںوم کر" ما ، کا بہ سب فیض ہی اُسی سریدی ترانے کا جواب ٹاک الٹان کے کا نوں میں گونج ریا ہی' ہو ٹام زنگئیاں اور لطافیقی' منا طرومطا عِرْز' انسان کے واسط ہیں گر بیشرط ہی کہ خو وال کے فیکسے ریس مبتلا نہ موہ خود ان کومجوب نه بهای بکر برسم که که که دالست کی یا دولانے والی نشانیاں

یں موں ادل سے گرم روع صروع و سیاہی کچھ غبار ہی ' دنیا کہیں جسے دیکھیے منع خیال کوکس قدر وسعت دینا ہی ۔ ایک بگولہ بی حومصرو "نگ دو دو ہی اورس کے لیسا ندہ غبار میں بھی ایک دنیا کاسماں ہی حسر کی ہولانی کمبی ختم نہیں ہوتی حالانکہ از ل سے سرگرم ہتے ہی اگرہم دنیاکوکمی در اللہ کا کہ ہم دنیاکوکمی در کہ میں اور اللہ کا در کہ جیسے ادر کی جیسے ادر کی جیسے در سے ادبی حسب کا مستبدر کا مستبدر کا در تاریخ اور کا جو اس کے مجدب ہیں ۔

میں ہم اللہ کا کہا ہو تھی اجو کسس کے مجدب ہیں ۔

دو کسے دائفوی ہی کا ہے۔

سیر بربری برخے فال رکھے نفریجات میں یہ میری مبتونے فال رکھے نفریجات

بخودی منداب ائسے شوسی مریاں کردیا

مرزاصاحب فراتے ہیں کہ:۔

" دُون جُوت و ایک جاب بی جنانچران ایک را دادگولند کی کوسٹیش کر تاہے فر دوسرا داد سامنے ہجاتا ، کو عرض جب تک وہ کسی حدوجہد میں صف درہتا ، پی حقیقت سس کی نگا ہوں ت مخی رہتی ہی میکن جب اُس پر بیخودی طاری جو جاتی ہی فریہ جا ہے جاتے ہے۔ دفعند اعماماتا ہی اورجال حقیقت نظر آنے لگتا ہی اُل

لفظ محوسس استوکی جان بریجس کے متعلق مرزا صاحب نے بھائی بھی کہ ہم اسپے مقصو و کو ابنی بھی کہ ہم اسپے مقصو و کو ابنی ذات سے با ہر لاش کرنے ہیں ابھاں بیخو وی طاری ہوئ (ہماسس نودی مثا) ہم محوس کرنے گئے کروہم ہیں ہے اور ہسس کے مرز کھے نہیں ۔

ذون بخ کا منتاخ داپنی ذات کی معرفت ہی بنؤ دی کے ساتھ لفظ محوس کو اس خوبی سے لا ناسناب محتفر کے کال ساعری پر دلالت کرتا ہی اور کوئی صورت بنے دی بیرس باتی رہنے کی ہو ہی نہیں گئی '' حقیقت کا نظر آنا'' اور خینیقت کا محوس ہوکر برافگندہ نقاب ہوناان دونوں بیس جونازک فرق ہی اس پر عزر دیجے ۔ مرزا صاحب نے ''جمال خینیقت نظر آنے لگا''کہر شعر کی خوبی نمایاں کرنے کے بجائے مضمون کو بہت کردیا ۔ صفحہ سے مساحب کا مشو ہی ہے۔

ن است خلا سر مو که باطن و سه قبدنظری ، ی وه فکر کا زندان ، ی

مرزاصاحب فرائے ہیں کہ :۔ دوس ای عزیم میں مثلہ ہوس کا

وحن ایک غیر محدود نے ، حس کی تجلی جمت و مقام کی بند شوں میں آزاد ، ہواں ہے اس کا ذوق مشایدہ شقاصی ، می کہ طاہر و باطن کے بندو باقی ندر ہیں ؟

ہیں گرشا عرکہنا ہی کہ بیر وونوں افض ہیں کیو نکہ محدود ایس جمینہ سربطلق کاخیال کروموان تام مشایدات و محوسات کواسینے دائن ہیں۔ لیے ہوئے ہی کرائ سی طلق تک دسائ اس و قت ہو گی حب تنین کا ہر دہ اکھا دو۔ صغیت رصاحب فرمای بی ب

السائهی ایک جلوه محفااس بر حبیباً بوا اس رفت به دیکت برل ب ای اظرادی مرزا صاحب نے يمطلب بيان كيا ہى :

"اكتراك بي مخصوص صلاحيتي بوتي بين جو تفي الخرسيك مهتی بین لیکن جب کوئی خارجی اثر سخرک بوتا به زو و د دندیز چک اتھتی ہیں بجب کا مدر من زنگین سے نظر فیصیا ب نہیں ہوئ تھی اس کی معجز ناليول كاحساس ندتفا كأ

یس با دب عرض کروں گاکه مرزا صاحب شعر کی خوبیاں تو در کفار مطلب بھی بنیس سجھے اکھیا شاعر شی المقد ورکوئ لفظ نصفول بنیس کا تا۔ دوسيكرمصرع بس لفظ" اب "برخور بيجيا" بي شعركم معنى كى كليدي. ایک ایسی نفوو برآنکوں کے سامنے آئی بی سس کی نظیم شکل سے لے گی۔ عاشق كورغ بريورجا نال كانظاره نغيب موا . شوق كي مبنيا في ادررخ كابانى فخط وخال كودم كوك يدنايال كركم انكدس ا وصل كر ديا فقطايك نا رسعاعي جرة معتون كسيريم عاش أك فائم موكيا

ہو لور ہے کچھ اور ہی اک نور کا عالم اس من رخ ہے جو چھا جائے مراکبی نظر کھیا ۔ گرحفس نے معمولے کلام کی شرح لکھنا میرامقصو دہلیں اس کچیب موضوع کو پہیں ختر کرتا ہوں ابھی کچر اور بائیں لکھنا ہیں ۔

اگرمرزاهسان احمد صاحب کا قول با در کیا جائے تو صف سندرانی وه اسان بین مجن کا نشاطآ فریس دل د د ماخ یاس وسندر د آه د بکا گریه وزاری فریا د ایم کے لیت اور مزد لاند جذبات سے قطعًا ناآشنا بی ده اینے بہلویس ایک زنده اور میدار دل رکھنے بی جو سسستایا نشا طبحات معمور ، ی اسس ملے بو منت رکانا ، یوکیف ا درسردرے لبر بر ہوتا ، یو از

کم سے کم یاس و کست رکے جذبات سے تو مولا ناسیس فے بھی خر مِنْ کومنصف کیا ہی (ملاحظہ بوصفی ۷۱ روح نشاط) -

حفدستنسده مَعَرِک البیم سُاع ، بوسنے مِں کوئی شک ہمیں 'ان کیجس قدنولینسنسٹر کی جائے کم ، تو ' گر کیا یہ بھی صرور ہی کہ گذست ہو کہ آبو دہ ا درموج وہ '' مروہ دل'' شاع دس کی منقصدت کی جا سے ج کسی

فاكد ، يالتمست ركى غرض سينيس بلكه اينامون بوراكر في كوشاع كا مرتے ہیں اور کرتے سکتے . آپ یہی مان بلیجے کرسیانے نم یان بکا مگر آپ کی دل از در ہاتیں ان کے بریان سے کم داع کو براگندہ کرنے والی ہیں ہیں ۔ کوئی تنگ نظر اسی بات کے تو ہری معلوم نہ ہو گرو تیخض جوتعلیم یا فتہ ہی' حس نے آزا دی کے مدرسے میں تعلیمہ پائی ہی سے مختلف ٹر ہا نوں اور ملک کی ارتخ دیکھنے کا اتفاق ربوا ہو اسلے توجا ننا چلسیئے کہ ہرقوم کی شاخ ہرز مانے میں ہیں کی اقتصا وی ومعاشرتی حالت کا آئینہ ہوتی ہی جن لوگوں کے دل نکھے موٹ بیں جن کوز مانے نے نے بیس ڈالا 'جن کے آ واپ اُولان' جن کی نظیم جن کا یا س وضع بحن کے تدریم روا یا ت با دنما کی طرح جد حر موا کارخ ہو بھونے سے روکتے ہیں ان سے آپ ٹو فع رکھتے ہیں کہ نا چیں تھرکیں اور آپ کے قبقوں میں سنسر کی بوں ، کفیں ان کے ما تکمر و ن مین مصرف و آه وزاری و ناله و بکار سبنے دینچیو اگر و ه آپ کی زم عشرت میں شر می تندیں موستے تو آپ کا کیا نفصان ہی ۔ اب میں کھ اس تعفیت کے متعلق لکھوں گاجسے مرزا صاحب فقرق مستى مستعبب كرني بين بتوكوس كرسامع برمختلف كمفيتيك طادي مولى ہیں حزن یا ا نبسا طالفن<u>ٹ ریجسٹ</u> ظل ہر ہی کہ حس شعرکوس کرمیری طبیعت متنفر مویا با کرے و میسے سلے کسی کا م کانہیں . باقی تین حذبے

شب تاریک دبیم مورج وگروابی تینی حاکل کیا دانت د حال اسکس ران ساحلها مرا د مرسسترل جا نان چاسن وهیش جون برم برسس فریا و میسدار د که بر ساید پرتملها اسی غزل مین به شعر بچی بهی :-

بر سے سجاوہ انگین کن گرت بسیر مغاں گوید که سالک، سے تسبسسسر بنو د زراہ و رسم منزلها جس میں مسرور دانبساط ہی بیر ضرور بہی کدلنزل خالب " فریا دکی کوئی نے نہیں ہی " ، جدئبر ن طادی کرنے کیلے لازم نہیں کرسپید کو بی د آہ وزاری سے کام لیا جائے مگر یہ بھی فرض نہیں کھیں کے مشت خادرے کر دیا جائے ۔

یدا مرفابل غور بی کر صفیت متخرے کلام کا انتخاب شاکع ہوا ہی اور انتخاب شاکع اور استخاب کی مہیں :
یر مرجی عمراً جی استحاد کی کمی نہیں :-

اک شورش بے حاسل اک آنش لیے بروا " اُ فنگد که ول میں اب کفرند ایمان ہی ا حزن دائسسردگی کا ایک مکتوب ہی ۔

جان لبل کا نزان بین پرسائی ی اب بین میں ندرہا شعار عربائی تکی کون صاحب س بر کجائے دل تھاسنے کے قص کریں گئے -

خاک بروانے کی برباد نہ کر اصب ہی مکن ہے کہ کل تک مرا ف اندینے خاک برباد نہ کر اصب ہی ۔ میں میں میں میں میں است

براشعاد روا روی میں ای انتخاب سے جن لیے گریمجھیں مزا صاحب نے اپنے مقدمے میں شامل کیا ابح. دیوان میں اور کھی اسیسے النحار ہیں صرف ایک مثال اور جو دیوان کے صفحہ ۱۰ بر ہم تک :- رودا دیمن سنتا بول بس طرح نفر میں جیدی کھی آنکھوسے گلتال نہیں دیکھا اہل نظر انداز ہ کرئیں کہ مرزا صاحب کا یہ ٹول کھاں نک قابل نہیر بحک صنت معفری زبان سے جونسے نکلتا ہی کیف وسسر درست لبریز ہوتا ہی ۔

ان کا بہ فرما نامجی غلط ہو کہ تصن<u>ہ ہے۔ ہمت</u>و ہی قیص وستی کے موجد میں اتعام اسالد ہ سابق دھال کے کلام میں اسیسے اشعاد کجشرت ملیس کے جوطرب انگر میں یاجن میں جوش وخر کہشس ہی بستر کے تعان عالم ال ہی کہ کس کے یماں در دہی در دہی کا گر ملاحظہ مو :۔

نطف اگریہ ہی بتان صندل پٹیان کا مسن کی صبح کے بھر چیر ہ نوران کا

میر تیکی در بن و ندم ب کواب لید سختے کیا ہوان نے تو

قشقه کینیا ، و بر بس بینها کب کا ترک سلام کیا گلبرگ کا به راگ برا مرجان کاایسا دُهناگ سبع ؛

ديجو نه مخطف برا ره موسط لعل اب سا

جلوهٔ ماه ته ابر "ناكست بحول كيسا ان في موت بن دويت سع جومند كو دها بكل

شوخی تودیجو آپی که آآ دُ بیٹومبست پرچیا کہاں تو بولا کہ میری زبان پر آعندلیک کے کرین جناگ روحی کے لے زباں دراز توسب کیم سوراگل ای مے ماتھ :
العل نموش اپنے دکھو ہوا رسی میں کھر پوچستے ہوئی کر مجربے اوا کا آئی آئی ہم نقیروں سے رکھ اور می کیب آن بیٹے ہوئی کر مجربے اور کی کیب آن بیٹے ہوئی نے بیاد کیب کھے نہ دیکھا بھر کھرسے دیکھی استعمار کہ بر تاب مثب فروع ، زم کا باعث ہوا کھا حمن دوست شمع کا جلوہ عنب ر دید ہ بر ایکھا حمن دوست شمع کا جلوہ عنب ر دید ہ بر دید ہ بر دوا مذکف اس مرک شعرکا زور اور شکو کا اور آسی عنب رائے کے دوست رشعرکا در اور شکو کا اور آسی عنب اراان نے ہم کو بے گئنا ہ بیر ترجھا وہ کہ واقع ہیں بھی کھر کھا یا نہ تھا

سیخیال دبائی طرح تیمیل گیا بوکی غرل میں سے دیا س المرکب است جنازہ انزع اوراسی قبیل کے مضابین نظر ندکرنا چاہیئے ، یہ دلیری نہیں بلکر نفسیات کی روشنی میں لیست مہتی کا افضا ہی بیس قوم کے ازاد د اپنی بات پراوراہنے ایمان کیلے نوشی خوشی جان کیا دیں گے جو موشکے نام بے کا نینے ہیں جو مین و راحت کے حرکیس ہیں اور در و وغم سے منزہ کرنے دانے جاربات کے ذکرسے گھرانے ہیں حالانکے موت بھی

دمجر تغیر از ما مذکی طرح ایا تغیریت و اور رهیج اکتر راحت کا بیش خیمه نابت بیوتا یک- وه منتا پیرسس را را سیعه دا قت نهیں کدعیش وآرام کا د لدا ده بونا همسل مبتلائے غمر ہو نا ہی علا وہ بریں شاعر خوستی كى خوشى ا درغمر كاغرمنين كرتا بلكه ان كا فلسفه بإحقيقت بيان كرتاسي-خوشی ہو کرننی احیات ہویا مات سفا عرکا کام شا ہر عیقت کو بے لقامیہ کرنا ہی کون کس صد تک کا سیاب ہوا۔" این سعا دت بزور باز ونبیت*ی* زندگی کے دوہملو ہیں صیات ا در مرگ ۔ شاعر کا دولوں پر کیمیال <del>صف اف</del>ے ا در وه خو دان د ونول سیم با لا تر ہی گریٹ طبیکہ مٹناً عرکے بیش بہا خطاب كالمنى بوريبرج بيح كدا گرسيات محض منتقى لكانا ، يوا در مرگ كى نشانيا ل صفنے راعضا کا ہنطنا بررنا ، نئیلیوں کا بھرنا ، لودں کا مزنا ہی تو اپنی موجی کور درسے سلام اتھا۔ اگر حیات و مرگ کے اسرار بیان کیے گئے ہیں تو ایی شاعری قابل قدر ہی عام سس سے کہ حزن آ سے سرے

ِیکٹے ( نشاع المانیہ ) کی عظمت کا کس کو آنٹ**فنے ا**نہیں' و<del>یک</del>ئے وہ کیا کہنا ہی :۔

'' عَمْ صِن کی غذا بہنیں مواجس نے رات کی گھڑ یاں رونے ''عمال'' ا در سے کے اشطار میں بہنیں کاشیں ' اس نے لانا دیوہ قولوہ تین آت

خرشي ا ورغم دونوں ميں ايک پيغيام ہوا شاعر كا فرض سس كوسمجھنا ا درونر الفاظ میں لوگوں کا کے اور بنا ہو ' ہیں یہ یہ دیجھنا جا کہ اس کے به جند به یا وه جذبه کیو ل نظمر کیا بلکه جر کیجه نظر کیا وه شاعری کی مکسال میں گھراسکتہ ہے باکوٹا ہی بہس موقع پر ہی، تیازی طنے بھی امثارہ کرنا صروری بح جومرزاصاحب نے وردوالم (آه وَ كا) اورموز ولد از مِن قائم كيا آي-ان کا پینسه ما نا درست هری کرموز وگد از آه و بچا کا نا مرنهین نگر اس کی مجیا ركيل كرام و وبها بس سوز و كداز بهيد انهيس بيوسسكتا ـ نوځه غفر بو يا نغرّه شا دى جو بوالشرين دُربا بر - جو شورًا شير يا يجفيدت مع خالى ، ي د ه شغر نين اگر خالی الفاظ ناہیتے میں تو دہ پر یا نہیں ہرتھیا ئیاں میں' اگرنا لہ و شبون اٹرسے دورہی تو ٹوٹے ہوئے دل کی فریا دنہیں ملکہ کرایہ سکے نو*حرگ*ی جیخ بکار <sub>ک</sub>ی بنوش شمت ہی و ہوخوشی کا گیت ہس طرع گا كدروح دىجىد كريد خوش مت بى د دىجىسى طرح روئ كالمحفل کی مفل کو ژالا دے بگر فابل رٹنگ ہی دہ جو ہنسا بھی سکے اور ڈلا بھی سکتے (ملسی میریس راطلب خرا بن بین بی بینا شغیست کا کلام د و توثیم کے اشعار کا خبینہ ہی ۔ اگر کرو بات رہا نہ نے قصیت روی نوا ورکھی موقع پران کے منتخب اشعار کی خوبیاں دکھانے کی کوسٹسٹ کروں گا ابہاں بخدالنعائش ميد كما كفرون كرا بول :-

ا نسٹر کے دیوانگی شوق کاعالم اک بقص بیں ہر زدر ہُ صحوا نظراً یا علا وہ اورخوبیوں کے محاکات کی شان دیکھیے معلوم ہوتا ہی کہ کہ تمام محسب اِجگرگا رہا ہی ۔اگرصحوا کا استعارہ دل سے بجیجے تواور ہی عالم پیٹرنظ سے رہوتا ہی ہے۔

الطاعجب اندازساده وج شخصی به جراها بوااکسین کا دریانظر با مخصی با دریانظر با مخصی با دریانظر با مخصی با مخصی

کھالطف جنوں وید ہُنونا ہِ نشات کے بھولوں سے بھرا دائن صحرا لنظر آیا مضمون عمولی اور یا ہال ہی کر نونا بہ نشال کی ترکیب نے جس میں چھٹکنے کامفہوم ہی صحراکو گلزار بنا دیا ہے خوب بختاصچرا پر الے دست جنوں کچھاڑنے کو نت سے مُع دامن کہا

تخاصح ایر ک درست حون میجها ژنے کو نت نیم دان کها محسر اکوایک دائ محصته کیمرشرکی بلاغت برغور پجیجه سه سع خانے کی اک درح بیضی کیمین کے دی کیسا کر دیا ساتی نگه موشس ریاسی بچان دیار کرنام سے زرک یا نکل نگی نشیه نرک ک پیلے مہتی کی ہے تلاش سے در سیمر ہوگم ہو توجیخو مذکر سے النا فلیں مول زندگی وطرین سلوک کائمل فلے غد مرکون کو تعفیل کی گئی در نہیں ہے مرکون کو تعفیل کی گئی در نہیں ہے

عنت ہوئی مری عنت ہو صل سیرا ہیں منزل ہو یہی جا دہ سنزل میرا عنت کو سنزل سب نے کہا ، یو گرسمی کوجا وہ سنزل سے تبیر کر نا

بناب مسركات كفام

ا در آجائے نہ زیدانی جمشت کوئ ہے جونی سے جہونی سے بہت تواسلال میرا سور عشق کا اس حد ماک بہنچا کہ معشوق نیصن مست رفیخ کے جلاآئے بلکہ خود کسس میں بھی اید از جنوں بیدا بورس عشق کے راز ونیاز کی د ومنزل ہم جہاں ممولی شاح وں کی فکر کا گزرنہیں جس سے حبلو وں میں حوشت ورمید گی وبیکا نگی مسلم ہی لہذایہ ہتعدا وموجو و ہی کہ ''اور آجائے ززندانی وحشت کوئی لا

شعرین عبرن منتی کا فلسفه کھی نظم ہی احسن کے صبو وں میں ہدیگ ہی عشق میں ای کا اتباری ہی اس طرح حسن اور شق میں ایک ربط پیا ہوا مجاب ہوش اکٹھ تھانے پر کوئی پر وہ ندر ہا ، خوجس نے عش کا نداز ختیار کرسیا وزند انی وحشت ہو گیا ) ۔ اختیار حسن وحش مص کرسے س سیسیش ہو گیا اور حرب عشق سمیسسس سے دىستان ان كى ادا ۇر كى بۇنگەلىكى ئىسسىن كىرخون تىنائجى بوغامل مىرا عشق کی قراینوں نے حسٰ کی ادا دُل کوا در زیا وہ خوشنا بنا ویا ؟ گویا ایک کمی تھی ہے پوراکر دیا۔ ایک اورلطیف نہلی بحص کے مرے صنصنے رایک شاعرائٹھا سکتا ہی کینی جس نتنا کا غون بیوتا ہی وہسٹن کی ا دابن جاتی ہی ہے مے نیازی کوتری کھی ندیرانہوا فنكر إفلاص مراانكوة باطلى يسل

شعر بین خاص مکته بیر نبوکه اس می است را کوجس میں جذبته افعال

تضمرای ۱۰ س کی بے نیازی نے خلعت قبول کمٹنا ہے رود اجین سنتا ہوں سطرح ففس میں جیسے کہی انکھوں سے گلتاں ہنبین کھیا اس شو کی تبلین بس ہی فدر کا فی ہی کہ خال<del>ب</del> کے شعر کا جواب

بلکه اس سے بسر ہی ہے ففس میں مجھ سے رو داویش کمتے مذ ڈرہم مے گری بخس به کل بحلی در میساراتشیال کموں بو

کیونکر اس میں قائل نے حین اور شیمن کی محبت اوران سینعلی

کا افلارکر دیا ہے۔ ہم کر او ہیں وہین ابی سرس کے "گری ہی سی كل كلى د مجيب رآمشيال كيول بو" ياتو مزيدُ وا تعان بيان كرنے ك بازر ب گا باان آ فات کونرم کر کے دمبرائے گالندالطف واستان

کم ہوجائے گا یا الکل زائل ہوجائے گا بھٹ<u>ے۔</u> ہم جوجائے د کھائی ہی ،گریاچی سمع کوئی واسطہ کوئی ڈیپی نہیں کہے والاسباله وحطاك اور بلاكم وكاست بيان كرسف كالفالت في ا از کو یوئ درسے رصرع میں ترتیب و اِحفیسے مِتغرف دری کلم صن ايك لفظ "مصيف" سع تكالا . بير تفظ ايك مبسوط الأيخ ، ي من بیمن می*ن تق*اا در بین آرمیسند اور با رو ن*ن تق*ار ایاسگلیق مِوی شاخ گل بر مبر \_ رَآشیا نه کفها د بس و بال بهت نوش ا در مرفکر سے آزا دیمنا ، پنتے يتے بوے فور فے سے الفت تھی ، بکا بک صبیبات کا پہاڑ نڈٹ بڑا اور اب خاندُ صیاد ، و اولنس صیاد بھی وہ جیہے رحم اور مائل میداد ، ی. لاکھ منت خومثنا مرکی که آزا وکر و ہے سے سس کا ول نٹریسیجا ۔ آ ہ وفغاں ونالڈ فريادسب بالمودالم من الديك ويكدن كي بعد شوق فتطلب سزن دیاس سے بدل جیا محقه افسرد گی نطست زانیه بوطی کفی استخ مرته بسسرائ كالمن اجر كيا أأشيال اراح موكيما أجهال بجوم غني وكل تها ، سرسبری وشا دا بی کفی تهل بیل کفی و بال ایب خاک الاً رہی ،ی اور با وسموم کے جھو شکے جل ، ہی ہیں ، میں یہ روداد اسس طرح سن ر با بور گر بانین سسے کوئ واسطدی نه تھا ، بیکها ی نه تفا اگر اس طرح نه سنوں ترکینے والانفیس سے بیان نہ کرسے گا بلکہ ازراہ تر تم مهرت سے

واقعیات چھپا ڈانے گا، درسی۔ الشنیا ت نشندرہ جائے گا ، کلیے ہمر چھر یال چل رہی ہیں گراس طرح سن رہا ہوں '' گویا کھی آ تھوں سے کستال نہیں دیکھا''

اتنا لکھا گرمعلوم ہوتا ہی کہ کھی بنیں لکھا ، مجدر "مضمون کو بہیں ختم کرتا ہوں کہ بنین سکھا ، مجدر "مضمون کو بہین ختم کرتا ہوں کہ مجھے حضر سے مقافی کے قلام بن المون کے محام سے نیا وہ مہنیں جیسے شاہل المجان سے تھا ہوتیں جیسے شاہل کے جمرمط یں بعض کے رخمار پر کوئی بدخ خال سے انگھیں سنگیں ۔

کی مساور کے محرمط یا بی محمد کی طویت مردوں سے جال سے انگھیں سنگیں ۔

لوگوں کو تنفید کی طویت رعبت ہوتیلی ہی ۔ فریل ہیں ڈرائڈین کو ترجمہ حاضر ہی ہی جونا فرائد مفید الحد میں المحمد کو دولیا ہوتی کی ایک عبارت کا ترجمہ حاضر ہی ہی جونا فرائد مفید الحد میں المحمد کی ایک عبارت کا ترجمہ حاضر ہی ہی جونا فرائد مفید الحد میں المحمد کا ترجمہ حاضر ہی ہی جونا فرائد کو دولیا

اده وگرستیدگی حقیقت بنیس تکھے جن کا پرخیال ان کوکہ س کا فراعی نشسب فرده گیری ہی ۔ تنقید کا موجدارسطو ای کا اس کا مقصد بیناک کلام کی خوبیاں ڈیائی شیدن کرنے کا ایک سیار گائم موجائے جس کا فرنس ادلین یہ جو کہ کلام کے نیاسن بیٹسنے داسلے پرا کی تینر ہوجائے ادر موجب ایسا دایوں - اگر کس نظم کی ترتیب بینیک اور انداز بیان الیچ ایس جوا یک آبی شاع کے افرائے انتیاز بین ٹونظاد کوچا ہے کم کسلفت کا دوائن داسے گائم کے سلفت کے افرائے انتیاز بین ٹونظاد کوچا ہے کے کہ صلفت کے اور انتیاز بین ٹونظاد کوچا ہے کے کہ صلفت کا دوائن دراست قائم کی سے دیول اعلاط پرناک بھوں چڑھا نا خیا فرنے فرال

نامردی کی دلین ، ی کونک اسیات تنا محات سے درس ( Vengil) كاكلام بي ياك نين . إرين ( Honace ) سليم كرات كستور ادركيل كاست سيانس برم ( Momen) كالخاش ا دقات ادنگرجا تا ،ی- اس کی نظم کی برسطرخ بیوں سے بسریزنیں ہی تاہم باربیں مومر کے کلام کو کمال خامری کاستقل نو نہ جاتا ہ ج لانمينس (conginus) جوارسطوك بعد يونا يُون مي عظيم ترین نقا در دودوس قران یا به شاعری کرسس می تعزیش رموب رس خنک یا معتدل مثا *عری پر ترایخ و نینا ,ی مین یمن اخلاط و نهین ا*ر گرحلی بیں شم اڈل کواس نے اسپیٹھس سے مشاب کیا ہوس ک مودلت کنیرہی ا در اتنی فرصیت بہیں کرچوسٹے کچوسٹے معیادیت کی بگرال کرے اس کے داسط حزایات کی مگد المت کسٹنے ن ہی ہم کی گفارت متعاری کے ہترین مونے نروعات میں نہیں ل سکتے بلکہ النایں امرافت إیا جا کا ہی ، لیکن اپنی تجری ۔ د الت کی می نظست پُر کوئی وقیقا نہیں اٹھاد کھتا ، برخلات کےسن سکے وہ شامری جرماہتدا سے آسکے قدم نہیں بڑھا ال اس کی مثالی ایسے شخص کی ، کا جو بیٹا اند وختر نهایت متباط بلکر کل ست صفیت رکزی ای اوروس خوف سے کرمیا دا امرا *دن کا مزکب پوتیا ندا رزندگی بنین لیسند*کرتا . ایسانتی

صيح عبارت صرور كلمتا اى ، دەسىن دىكوسى جان بوبىدار تروكات کا ماہر ممنوعات سے واقعت اور بال کی کھال کھیلینے والا ہوتا ہی -کوئی اس سیے بشرئیس حبائتا کہ کیا شاکھنا چاسپینے ۔ و دکھی اثنا دوار کر میں جانا کہ گر بڑے بلک میونک پیونک کے قدم رکھنا ہی اورمبیا کہا کہ سخی رہ تھن کے نٹا بان ہی ہیں عصاد کیکتا ہی پھر یا دی جا تا ہے۔ ایسے تحف کی زنوکری توبینے کرا ہا ہو نہ مدمت رلانگیش کہنا ہوکہ نکھے پختریں موئی اخلاط ل سیکے ایں لیکن ا نصافت سے دیکھوٹوہ و محفق السانی کرددی کی نشانیاں ہیں ۔ ادبیٰ فرد گزاشتیں ہیں جہوشش گخر پر یم لفراندار روگئیس گراس کی دوح کی جلالت با دج دان تسامحات کے مج برفالب أبان سبادراكم ويكسفنين كاكالمسبنا افلاط سے پاک ہی گرشا پرہی کوئ ٹمفق ایسارکج فہم ہوبوشلاً ا پیو لوٹیس (Theocnities ) ! ( Appolonius تھیاکہ بٹیز کہ بوٹر ور ترجے دے او مكريا در كھنا جا ہيئے كەمن رحبُر بالا اقوال مبوط سلسل نظم كے بائے میں ہیں ، غزل کا ہرشعرانی حاکہ مکل ہوتا ہے امداس کے معائب کھی زیادہ نما يال بهوئة بين اورزيا و ٥ كھشكتے ميں -ان امور كالحا ظار كھتے بهوئے رانكر ( Rymen ) كى دائے شايدزيا وه مفيرتا بهت زورد '' کوئی صناع میسسے کی جاؤ زکرے اگرا سے یعیّن ہوتائے کمائش کے سواجرم پر کمی کی نظشتر پڑے گا ۔ امی طرح شاعربے بمددا رہ جا ہیں اگر نقا د نکتہ چینی پر نہ شلے رہیں ط



## ر المارقيق "

----

مرزااحسان احمدصاصب ابنے ایک مقالے میں ہواگرت میں 1923 کرسالہ نیرنگ خیال میں شارتے ہوا ہی فرماتے ہیں :الم متزکے گام اورخسوصا اس پرسے انتقاد د تبصرہ سے
جن لوگوں کوخاص اور پرصدیہ بہنچا ہی وہ نوصرگراں کھنؤ ہیں جن
کی علم بردادی کا مقارس فرض ایک خت سے ہا دے محتم

ر در در مین اور بی سینتنگ د رایمی کی دجه یه بی که مین نے کھنوک

نداق شاعری ،رشنتید کا قلم کیوں انٹٹا یا اور کشس کے معاتب کی علامیہ

ده دری کی لا

اس ہمت بنفل وکد کی گذیب اس امرواقع سے عمرتی ،ی کہ طرون بير ايك مبوطمضمون رساله مرفع تكفئو بس تكلاحس بس م و المراق م کے واوان" نشا طاروح "کے محاسن کی دل کھول کے دا د دی ، البَّنة اُختتام مضمون میں ان کے کلام کی خامیوں ا ورلغ<sup>، مث</sup>وب کی ط<sup>رف</sup> بهي مجلًا امث ره كرويا كقار ولاحظه بوشولينسمون روح نشأط براكيب نظ " ) حامیان و مراحان احْتَوْ کو پرکھی گوار ۱ نہ مودا و رُجُھ سے کھا گیا کہ ان مُفر وضد معاتب کی توضیح کرد ورند رعوی یے دلیل ہی لہدا ہیں نے ووسے مضعون میں نشو ارکا دوسسرارخ دکھا یا اس مضمون کے ا غاز میریجی و دیاره اعلان کیا که ان فر وگزشتوب سیصغست کحرکما<sup>ن ا</sup>مر<sup>ی</sup> پر *ٹینے ا*نہیں آتا ، برتمتی ہے تنہیں مصنائین کے دور ان میں بچھ سے ہی<sup>ا</sup> گٹائی سرز د ہوئی کہ ہسان احمد صاحب نے جتو کے بعض بشعاء کی جونسر**ے** کی تنمی ا در نکات وغومص بیان فر ائے سکتے ان ستے ختلا من ہی تہبس کیا بلکه ان کی جنگه و ه مطالب جومیری تبجه میں آئے ورج کردیدے رسس طمت احسان صاحب کا غرور تحق فهی نزور مواا ور آتش غضب کوشک الطی نینچه پیر بواکه نشا طار درج کی جونزلین میں نے کی تھی وہ توصفحہُ دل سی مح

رموگئی او دیمفنیفض دکیند تعصب ره گیا جنانجدان کے مضمو*ن نریشسسدیں* یهی جذبات کارفریا ہیں اور تبصر ہ نشاطر وقع کا ذکر بھی نہیں جراحتغر کی عرت سے لرد کرکھا .

عده - الما حظه بویسن عنمون کے بعد کا تضمون" لکھنؤی اورغیر کھنؤی نشاح ی" - ﴿ مَثْلِ

مرزاصاحب کی زبان برایک نفره خوب چڑھا ہوا ہی توسیر گرانجھنٹو '' بہی نفرهان کے تنبض وتصیب کا بر وہ جاک کرتا ہی آفیس یا نئیں رہتا کہ فوصرگری ہے وقت کی بے تکی ضیا گری سے ہرصال ہیں بہتسے واوز سکر ہی کہ نوصرگران تھنؤ ڈوم ڈھاٹری یا قوال نہیں ہیں نہ آفییں تال ہے تال ناچزائقر کنا یہ سند ہی ۔

ر اِلْهُ اَلَى مَنْ اَلَى اَلَى الْمُلَالَ اور وقیت کا دِجود مرزاعات کو تنکایت او که کی میں ان کے اعتراضات کاجواب مہیت جسمی کو تنکایت اور کا بھائے جسمی بات کے اعتراضات کو جواب مہیت جسمی بات کے المبت کرنے کی کوسٹنٹ کی ہو کہ جربی ان سے غیر نکھائوی شعرا کے کھام بیں پائے جائے ہیں کہ اس طرائی بجٹ سے تعکر الله کھی پاک نہیں ہج دوہ فر النے ہیں کہ اس طرائی بجٹ سے تعکر الله کھی پاک نہیں ہوگئی میں ابتدال اور موقیت کے مواکوئی خوبی کا جواب جنہیں لکھنؤی کی شاعری میں ابتدال اور موقیت کے مواکوئی خوبی کا جواب جنہیں لکھنؤی کی شاعری میں ابتدال اور موقیت کے مواکوئی خوبی کا جواب جنہیں تھینوں کی بیان بہیرت کہ ورشہر شا نیز کونند۔

قول نہیں آتی جی ہو کہ ایس گیا ہمیرت کہ ورشہر شا نیز کونند۔

قول نہیں حضور کے ایک آبا ہمیرت کہ درشہر شا نیز کونند۔

با غراکھنوی محاسن دمعائب د دنوں او ستے بیں ہے ىتواگراعاذبا شەسبے لمئەر دىسىت نېرىت در بربطنا بهمه أنكث ما كمرسنت المست گر چشفس کھنڈ کی شاعری پن عمیب کے سوا ہنے نہیں دیکھتا ہا کھ نہیں سکتا اس کا جواب ہائوٹموٹی ااسی کے الفاظ وہرا دینا ہو سکتا ہو۔ ین مرزاصا عب کے ساتھ موخرا لندکر طریق خشیار کرتا ہوں اوران کی نلملا بریک کا انداز و مهسس به میرتا سی که باسی کراهی بین ر و بره سکے أبال آتا آى -تكفسنوى شاعري كالفحيك مين مرزاصا سبغ عزير تكفنوى كا ميشع بيش كيا ري م زہر آب بیٹم کا کوئ نظرہ گرانفاکیسا بسر تراني كا ديكا توزر دكف من من سريد خاليا من من من من المنظم المن المرابع الماريني الماريني الماريني الماريني الماريني الماريني بين كرانا مون وتضريب فقر مو إلى كرساله جام جرال المس a 50 11 184 يهانا ، ي دل كوالفات حشوسياه بين كالل كى كو كالرى بينظر المالية

مرزااحسان احمدصا حب کوعزیز کاشونقل کرنے شرم معلوم ہوئی گرنچہ در یہ بھوطاالزام لگا سے حیا نہ آئ کہ تھے عزیز سکے متعربے ابتدال دگندگی برناز ہی -

ك وج بي فابه كرم شائر ورابي بي المسلطار عباب كا

بجرنظ المترجب تونظرا بالمجع حطيف ديخامقام بونظرا بالمجع

عنیقت ناآسشنا! ، زرکھتی مے گلگوں کی کیفیت کا منی ہے انھرنے میں حباب سے کے اک جوٹن سٹی ہے

گرسس کونیسب رئرس مستار آنا ہے النتی امین غیر گرونسس میں جب پیاندا تا ہے مزراصاحب کہیں دور ندجائے تواہے مری عظم گڈھ کے مطبوع "نمرکرۂ شعرالہ ندکی درق گردانی کریائے۔ یولانا عبارسلام ندوی تا سیخ کے متعلق فرمائے ہیں :-

" إینه راین ناشخ نے قداکی روشس چھوڈ کرغزل کونصیر بنا دیا ) ن کے کلام کا ایک حصرای ہی ہی ہی جس میں کم دبیش صفا نگا 'شستگی سادگی ادرکیف دافریھی ، ی لأ

نا تنخ کے چند شخنب استعار درج کیے جاتے ہیں ۔ یہ بالکل سرتری دور ناکمی آتخاب ہی اید گان مذہوکہ اش کے کیسے ہیں ہی جوا ہر سکتھ ۔

عنق جب کامل ہوا، بوعین میں سے اگریں پڑجائے وقت آگ ہی

ے۔ نبین ککن خم گردوں میں کٹرنا میسلہ منی عثق ی دوباد و مبرع ش ہوں میں ۔۔ (مل)۔۔ جھک جھک کے شینے ملتے ہیں میں کے جام مے برے کرہ مقام نہیں سے عسسور کا ۔۔۔( ہم )۔۔۔ مودائے حن غیر کہاں ہے کرنگ کی ا سینے بی حن برکر بین گریباں دریدہ ہوں براز منظی نظر نبیس آنا وجو و غیر براز منظی نظر نبیس آنا وجو و غیر عائم نام ایک بدن ایج ۱ یس و پره بول ے ( ۲ )۔۔۔ عالم ہی ٹو آئینہ خانہ کی میبریں کے لینے مواکس کے کوئی روبر ڈنیس مب ارتمین میں ہوجورت کا مرتبعی کے جم نے خل صباری کے سوحباری اور تهم صفحهٔ ما لم بی ایک بری سنی مرتب کایداک درق تا منسیس ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ وَمُنْبِينَ مُرْسِ مَا نِيَا ﴾ مِنائ آسان يم البي اختر تطب معت ۔۔ (۱۰)۔۔ عُثْقَ کوکس کے دل سے لاگٹنیں کون ساگھ<u>ئے جسمیں</u> آگ نہیں را ہے ہے۔ رات بھر جورا نے آنکھوں کے دہ مہ پارہ تھا غير نظير ابنا دائن نظيب اينا دائن ۔۔۔ ۲۱)۔۔۔ ماغ صحرا نورد می یا دُں کی ایڈا نہیں دل دُکھا دبتا ہی کیکن توٹ جاناخار کا --- ( ۱۳ ) ----آئی بی عالم بالا ہے صبالی انگ سو د و ں " امنحاں کو بھی میں لیکن کہی سائل مذربو ا وم لبل اسبر کا تن سے کل کیا جو نکا ہما کے بیم کا تن سے نکل کیا جلاں م میر بی جبرًا توبول بھی نقدیر بن میں بیٹرنے کو بھر خست ارکبت ا جا

— ( ۱۹ )— انسان کورنسان سے کیپنر نبیل کھیا سے حس سینے میں کیپنہ ہودہ سیمہ نہیں گئی ---(14)---مرابط امیرے دنا سے خشک ہی ۔ الغیاث کے ابرانعمال ،النہاٹ! --- (۱۸)---الم تشخ ہی اب المعوں ہرشق تصوراس قدر۔ جس منت کرتا ہوں نظر ولدار آتا ہی نظر --- ( ۱**۹** )---سر په سوزال داغ مود ۱<sup>۱</sup> پا وُل یں 'بخیرا شک تبری تفل میں کھڑی ہی صورت و بوائنسشن رشاک سے ام نیس کینے کس مے ندکوئی ول بی ول میں ہم اسے یا دکیا کرتے ہیں ---(۲۱)---بیشترنشهٔ ایجب دیسے بیهوش موں میں خم گررون می نه تفاسست که مینوش مون می

جوب كناه بين ال كابھى خون ترامنىي مفاقع شق ہى مكي كايد مقام نہيں تحمول سزا دار پرستش صورت آدم نهیں ایک کوعا لم حیات ریس نبیس ایک سے کام شع تصور برسے روش شب تصویر نبیس يكون كركهون عارف خدا مون الله الله المالي كراس كما مون \_\_\_(۲۶)\_\_\_ آئیسنٹرول میں ہی نز اعکس دن رات میں نکجکو دیجھٹا ہوں زندگی زنده دی کا ہے تام مرده دل خاک جیاکرتے ہیں --- (۲۸)--- دولت میدارصائے برا دب جانے نوبیائے کے منظیم اللہ کھڑا ہول تم مجراً وُخواتب 

ره در در تا بی کوید دلدار کی طنور می جسے نمیس ہی طاقت رقاراً دلیاری استان میں اور استان میں اور استان میں اور استان میں استان دل بناعاشقی میں نودمخت ار اور بچیو ر کر ویا ہم کئو --(۳۴)--ساکن دل تو بوا، آنکھوں کوٹرسا تا بی کیوں جس قدر دل ساوت إلا دليئ تكريمي إكسين -- (عامل)--بہ خو دنمائیاں میں کرمبے زنمائیاں کے در ادادے می خو دنمائیاں میں کرمبے زنمائیاں -- (۱۹۲۷)--دری عافق ، ی بوعالم کومرتع سجع می البرنسند میش نظر یارکی تصویر به بیم مان کیامفت گئی صیارگرما امری نیم جاں کرے محصی بنگن ہمول ک ---(۱۳۴۹)---کیا نظر بین سما گیما ده گل ک بیا نظر بین سما گیما ده گل ای سے درامفصور ساصل ہر جگہ سرجگداب منزل تفعیو دسیت

تونظرات انبیس لیکن منور بام ای مسلوه نیرایسی برنگ فتاب شام ای — (۳۹)— شب فرانُ گئی ، ر وزفول آپهنچا طلوع صبح سے عالم تام روشن ہی سر۲۷م)۔۔ پر ہیں شینے توجام خالی ہی گر کرشس آساں زالی ہی سب طرفت دیدهٔ باطن کوجب یکسوکیسا س کی خوام ش تھی وہی ہر سونظے ہے ا

یں نے کلام نات کا انتخاب اس دہدے پیش کیا کر شد فاعل کھنؤیں وہ سے پیش کیا کر شد فاعل کھنؤیں وہ ہیں دیا ہے اور آت آت برسیسے دایک سیرحاصل مضنون رسالۂ زانہ کا نبور بابت اکتو ر اور نو مسرف اللہ علی کی تو ہائم ہمان احمد صاحب متوقع ہیں کہ میں ان شاعروں کے کلام کی خوبیان کھاؤ گردہ خود کوئی مضنون یا متعدد شایع شدہ ند کرے پڑھنے کی زسمنت گردہ خود کوئی مضنون یا متعدد شایع شدہ ند کرے پڑھنے کی زسمنت گوادا مذ فر مائیں .

مرزا صاحب جانا چاہے ہیں کہ قدما میں تھنوں کے وہ کون توا ہیں جوسس ، در و ، غالب دموس کے ساسے کھڑے کے جاسکے ہیں ہمال تک میں اور در و کا تعلق ہی مرزا صاحب کا سوال ارتئے اوالیوں سے افسوس ناک صدم وافغیت کا عاز ہی کیونکہ میں ہے اور ور و کے دیائے تک وہلی اور کھنو کی کہ کولوں کا امتیاز پیداہی نہیں ہوا تھا ہس کی داخ میں نا فتح اور آئن کی خفلت کا آئیہ وار ہی ، ای طرح موس اور خالت کوقد ا میں ہی ۔ اگر وہلی نے خالت کا آئیہ وار ہی ، ان کی جگر طبقہ شعوائے موسی میں ہی ۔ اگر وہلی نے خالت اور موسی بیدائے تو تو کھنو میں آئی اور میں ہی ۔ اگر وہلی نے خالت اور موسی بیدائے تو تو کھنو میں آئی اور ناتے کے عجیب بات ہی کہ ناتی کی وہاک وہلی کے شاعود ل پر کھی

میمی موی تفی . نواب مصطفی خال سند بیفته نے ویر طرد وصفح ناسخ کی تولیف یں رہنگے ہیں ۔ بغالتِ اور مومن و و نوں معتصے کھے کہ اوّل اوّل ناتیج کارنگ ہفتیار کرنا چیا احب کا میاب نہ ہوئے توانی اپنی راہی الگر · كاليس . مسان احمد صاحب كوناتنغ يا الننّ كے كلام مِن كوئي خوبی نظر ميں آتی ان کے علی ارغم خالتِ اسپنے ایک معط میں چند انتعادلفل کرکے لکھتے م*یں ک*ہ و لیے سر نیزنششتہ آنش کے یہاں زیارہ اور انسنے کے بہال نسبتاً کم ہیں۔ یفنیشن بھی دلچی ہے خالی نہ ہوگی کر جب لکھنٹو میں اتش اور المسخ کے شاکر دوں مثلاً رُنَدَ ، دزیر ، صبّبا ، نیتم خلیل ، شرقت بعثن وغیرہ کا طوطی بول رہا تھا تو دلی میں کون سر رہ اور دہ شاعر سکتے بہس کے بعد كا زيار بيع تو دري يس د آغ ا در لكفئو يس ايسرمينا كي م الآل اور تىنىمىتى. دورماضر بى آسان احدصاحب صْغر (كوندُ دى) جَكْرَ (مراراً با دی ) اور فان ( برایونی ) کے مام گؤ ائے ہیں (وغیرہ سے قطاع کم ا وحر تنها الحفور كوعزير ، أنا فت ، صفى - ، آرزة ، يكانة ، حكيست وغيره مقتار شاع دک برناز ری اگر سولانا ابوالکلام آزآد میتوک مراح بین توعور کی نتریفئیسته پر نسری محبی سیسی کام نهیس لیا بهی، نیزا قبال اورا کیرسیسیمفتخ بزرگ استریف بین شر یک بین . ( گلکه ه دیوان سخ . بز کا مقدم طاحظها عبسل یہ ہوک تھنؤا اُرو ہی کے مذات تھی کا فرق اُٹ کا پارینروکیا۔

شاعری کے دورجد پر میں کوئی مجمداد شاعرا یہ انہیں لکھنوی ہوکہ غیر کھھنوی ہوکہ غیر کھھنوی ہوکہ غیر کھھنوی ہوکہ غیر کھھنوی ہولئے ان کھھنوی ہولئے ان کھھنوی ہولئے ان کھھنوی ہولئے ان کی مسیلے کوساوی اہمیت مذہب و میں محاصلے کام کاایک مختصر انتخاب کلمائے جعفری سے نام سے ترشیب و یا تھا اس کے دیہا ہے میں فراتے ہیں :۔

و ميريكي الكيري المحيب كرشم ، وكدد مي مسرم مين ( د ، في )

جماں تغزل کا معیاد میرود و کا کلام مجھا جا تا کھا آن صفنستد ( وو خامووں کے نام ) ایلسے فاع پیداکر ہی ہی اداکھسنڈ جما پ کی

شاعروں نے نام ) ایسے شاعر پیدار رہی ہی ادر تھیئی جہان کا شاعری کا ابوالاً ہا تسخ ایسا متشاعر ہو وہاں آرز آ ، جستی ، عربیر ادر

آثر، يصى غزل ألو شامرد ب كا نشود كا بدر إ رى يه صديد ربي ك

دیران کی اور انتها ہی کھنؤ کے شاعرانہ ردعی کی لا

جب بیصورت مال ہی تواحسان احمد صیاحب کا تھنؤ کی ٹیا عری سیسے سے مداکس شنول کی ایک ان سیسے مدی کئی ڈی ان بھیزا

کوایک سے ہے بلاکسی ہتننا کے برا کہنا ا درہسس میں کوئی ٹوبی نہ دیکھنا محف بربنائے تعصیب ہی جس سے ایک شاعرا درا دبیب کا دامن پاک مناب مناب

ربنا چاہیئے ۔

## لهنوي اور عيه لهنوي شاعري

این کل بیربات فیرس یا وضع میں داخل ہوگئی ہی کہ جو غیر کھونوئی خص معنونو کی شاعری یا ایسے شاعری اور وہاں کے شاعر دن کو دو چارصلوا تیں ضور مینی او بینا ہی والد کو کو نے بیر بھی شہر کھائی ہی کہ دھنو کی شاعری میں سوا استدال سوقیت اور در سری برائیوں کے کوئی اچھائی کبھی نہ دیجیائی اسیانی کا دیوں میں مرز الحسان احد صاحرب بل اسلے متوطن کھی گڑھ ایس آئی نے زمالہ نگار تھاؤ کے دو نمبروں میر خوصت ول شاہجاں ایوری کے بچوٹ کولام افراد ول " برشفیاری ، بی اگر میں اور اس وجوسی پوری کے بچوٹ کولام افراد ول " برشفیاری ، بی اگر دومیں اور اس وجوسی کر صفر سے دل صفر سنت والی مرشائی کے دائے گردویں اور امیر سے لیکھنوی تھے قدم فدم برلکھنؤکی شامری کو تیر لامت کا بدف بنایا ، کا ، فراتے ، من کا : -

" اول سے شاخر ہوناتھا ضائے فطست ہو ہونا ہوا اللہ مائے فطست ہو ہونا ہوا اللہ مائے فطست ہو ہونا ہوا اللہ مائے فیصل کا رنگ جھایا ہوا کھا ، زاؤئے کا رنگ جھایا ہوا اللہ کھا ، زاؤئے کا خربی جناب وک نے ایفیں کے سامنے تیہ کھا ، لیکن ہو کا فررت کی طفق سلم عطا ہوئی تھی اس لیے الن کے کلام میں دہ ، بندال نظر بہیں آتا ہم عام طور پر تھنؤ کا انداز ہی "اہم تھنویت کا اثر برت کھے منایاں ہی میں کھر ارست او ہوانا ہی کہ :-

" کھنویت صف و کا نام نیس ، جومضا بین عام طور پڑھسے نو کے غزل گوشعوا کے سرائیٹیال میں شلائٹم ، تربت ' چراغ مزاز ، بت سفاک ، گریے وفیق ، نا زوا دا ، کوچ کا کل گوبغریباں د مغیروان کی مجلک جناب ول کے کلام میں کھی نظر

أتي ابوط

اگر تھھنویت اسی سبب بدام ہی تو میں اس رموائی کا خیر مقدم کتا ہوں کیو کر خول سے میں مفایین مٹا 'وغیرہ'' خارج کر و یے جائیں توان سب حقائق کا خاتمہ ہوجائے گاجوان کے بر دے میں میان ہو بي اورشاعري محض" د بمقاينت" يا" بنل سلامينيل" يا " بموحق"ره جائے گی -

مرزا موصو ون مسس کتے سے نا دا قف میں کہ وصل وہیجا کاروا دا حزن دیاس، گریه وزاری مااسی قبیل کے خیالات میں کا سے خو د کتیج نہیں مِلکہ نظم کاسلیفنہ نہ ہونا ، شاعر کی گا ہ کاان مناظر یا بھیبات کی رقیع رسائی نہ مونے برطی مصوری کرنان کے نامطبور جونے کا مات ى ، يېقىس ايىسىخيالات د حد بات برمو قوت نهيس بشگفتەسىشگفتا لطیف سے لطیعت ، بلند سے بلندخیال کھی اگرفتا عرکے انفعالی ا ترات استے دائن میں نہیں ہے ہی توشعرسیاط ادربے کیف موگا ، گروہی خيال حقيقت آشنا قلم سي تكل زي لا آبيني بن ناشيرا در دلكشي كي ايك ونیاییے ہو گاکیو کرسیا شاعروا تعد کی گرائیوں اک پہنے کرصدا قت بج سائق مسس کی ترجمانی کرنا ہی۔ ایساشعرَ ضرور دل کھینچے گاخوا ہ نغمان<sup>ا</sup> رمو ،خواه لوحه عنم شاعر بربه كيفيت سروقت طارى بنيس رمتي بلكيشت یا کی کے ساتھ ور دورے پڑتے ہیں"۔ خوش نصیب ہی دہ شاعر بی يركيفيت اكثرو ببشتر ميسر بو- بيجاره مسس لابلح يس كه حبيا منعراس کیفیٹ کے انخت مکلاً بی اور کئی آہوں دل کے کائے دیاغ سے کام لینے لگتا ہی، ایسے شعرصلی بھواوں کے مدیے کا غذی گل بوٹے ہوتے ہیں بہض نوک بلک سے ورست بیض کا واک ۔ نیقص کھسے نوی شاعری کی میسٹ رائٹیس بلکہ غیر کھنوی شاعر بھی اس میں برابر کے حصتہ دار ہیں .

گفتگوشا عرسے ہی کی کلیت میں الطانت التمیاز برتنی ہی اور اسراف سے کام نمیں لینی ، جولوگ کھف ناظر پاکس بنار ہیں صفات الاثن کی طرح کشے لغیدا و ہیں موض دجو دیس آساتے ، درفنا ہوجائے ہیں ، بیر عنیہ کے کیا گریں سوااس سے کہ سطی و خرسووہ ویا ال تضایب تناشب لفظی کے سہامے موزوں کردیں اور ای بیں مگن ، ٹیں ۔

کھنے کامطلب یہ ہی کہ وہ ہائیں جن کی مرزا ساسب نے ندست کی ہرزا ساسب نے ندست کی ہرزا ساسب نے ندست کی ہی ہی ہی اور لکھنؤ کا سرائی خیال کہا ہی نہ تو کلیٹ لکھنؤ سے مفوس ہیں اور مذلکھنؤ کے مسر بایہ خیال کو ختم کر دیتی ہیں - کھر فر ائے ہیں :-

المجناب، دل کاکلام لکھنوبیت سے بالکل محفوظ بہیں ہوادد بہستنا در کے فیض صحبت کا لازی نہتے تھا۔ نیکن جو کرفطنت میتن اور دوئ آسٹنا کھی اس بھاجناب دل اس جام میں سام لکھنوی شعرا کی طرح بالکل برمید نظر نہیں آستے اور کہیں کمیں اس قدیم وخیرہ گئ میں ذو ن سیم کی تھرک کر ایک جو کرکہ کی طرح بالکل برمید نظر نہیں آستے اور کہیں کمیں اسی قدیم وخیرہ گئ

آئیز کلام کو ل<u>کھنویت کی آلائش</u> سعے اس حدثاک صاف کر دیا ہی کہ پڑسطے دا سے کو بیکھی لیٹین نہیں آسکتاکہ یہ کھنو*سے کسی صحب*ت یافذ

اگرچه فطری ننانت اس موقع پر کمبی قائم رئتی بی بینی عام کھنوی شواکی طرح جناب دل علا نیرسسینه کوبی ا در نوحه گری کی حد کارلیس پہنچے نا ہم آئوں نے طم کی جانسی برکھینجی بری و د کھنویت سے اثر سے بالکی تموظ نہیں بی .....

مس بشم کے ا در انتحار کیشرت موجو دہیں جن سعے صاف ظاہر بوتا ہری کہ اتم سرایان لیحنوی طرح جنازہ بر درسنس نظر بنیں آتے ...
کاش بہ صدائے آخریں کھی انگرہ کھنو سے کھی بلند ہوتی .... پشتی سے تھنؤکی برولت سوز دگداز کا مفہوم گرید دیکا سجھ لیا گیا ہری حالانکی سوز دگد از کو دفیم سل سینہ کو بی ا در فریا دوائم سے کو ی قتی نہیں . بیمنسے روج کی ایک لطیعت در د مندار ارکیفیت کا نام ہی

حس سے شاعر کا کلام عام طور پر لبریز ہوتا ہی ...... کاش بہ و لولہ ان بیار ولوں بس بھی پیدا ہوتا جن کو اب آگا۔ نوحہ نوانی سے فصصت نیبس .....اکلوں سے دلنیب ، عدوہ میسس دنفس برستی کے عامیا نہ اور شرمناک جذبات سے ا بہنے

كلم كويك ركفكر تكويت مستذل دنك نغرل كى ايك مدتك إسلات ك بر اگرم تعاضا تب زائر کے لحاظ سے اسیفے دائن شاعری کوجناب وآل محمنو کے اڑے با لکل مخوظ ندر کھ سے جیاکہ ہم اوبر و کھا میک میلاً یا قتباسات صنمون کے پہلے صفے سے لیے گئے ہی سوسر کے نگار بين شاريع موا دو سيحر حصه مي محيي زسرا گلا بي و ه برحيه إ وجو ترلاش نہیں ملتااور وفیزنگار سے ووبارہ طلب کرنے میں طوالت ہی ۔ مرزاصا سبسنے شاعری میں جتنے عیب ہوسکتے ہیں دہسب كھنۇكى مىرىمقوپ دىيەس ا دركتنى خومياں موسىكتى زى ان سب كا سرابیس ترهنوی شاع دل کے سرباندھا ہی کھیں زماندسال سے كراً عال بحور بن ايك شاعر بي تعكل في البي مل حالانك الحر كوى الفياف بند عبرسلص بندوستان مجر ك اليهاك والمانتا عروب كانتحاب كرك تونصف سے زائد عصر صاضر فرق الراس الراب ومارك من من أيس كه -

یں اپنی متعد ومصامین میں و کھا بچکا ہوں کہ ابندال وسو تبیت

ه سن ياد نيس د دادر سود ب يرجس سيخسون فتل كياجا د إرى درج نيس ، فالباست التركيب المتعلقاء .

الکھنؤ دالوں کے کلام کاک می دو دہیں بلکہ اور لوگوں کے پہاں بھی بائی جاتی ہو ۔ یہ اور بات ہی کہ حاصد ول کی نظریں اگر کمی لکھنوی کے لاگا میں ہو تو بھٹا اور اگر دو مسروں کے بہاں ہی توستی سائش ہی ساون کے اندھوں کو لکھنؤ دالوں کی شاعری میں یہ معائب اگر آنکھیں جھینٹ کی طرح ہیں تو بھٹی نظر آسنے ہیں اور خیر لکھنوی کے کلام میں شہتیرسہی گرسوی سے باریاب اور نا قابل ہمنٹا سکھے جائے ہیں جی لکھنو کی شاعر نے در وانگیز شعر کہا تو وہ گریہ و مجالے ہے ہے لکھنوی نے وہی بات شاعر نے در وانگیز شعر کہا تو وہ گریہ و مجالے را نگر شعر کہا تو اس ہی حامیان بین اور نفس ہوستی کی شی تو مور ور کئی کہ میں مامیانہ بین اور نفس ہوستی کی شی تا ہے کہا تو اس ہی حامیانہ بین اور نفس ہوستی کی شی تا ہے کہا تو اس ہی مامیانہ بین اور نفس ہوستی کی شی تا ہے کہا تو اس ہی مامیانہ بین اور نفس ہوستی کی شی تکور کی ہو تا ہے کہا تو اس ہی ہی ہو رہ کا ہو رہ کر ہے دو کہا تھا ہی ہی ہو رہ کر ہے دو کہا تھا ہی ہی ہی ہو رہ کی ہو رہ کی ہو رہ کی ہو کہا تھا تو اس ہی مامیانہ بین اور نفس ہوستی کی شی تعلیم کی شی تو کھنے کہا تو اس ہی مامیانہ ایس کے دو رہ کی ہو رہ کہا ہو رہ ہی ہو رہ کی ہو رہ کی ہو رہ کی ہو رہ کی ہو رہ ہی ہو رہ کی ہو رہ

یهاں سے صفرت وقل خامجاں پوری کے بعض انتخار کے متعلق اپنا خیال طا ہر کرتا ہوں ، حکن ہی کہ اس طرح اس سلخ نوائ کی بھی کھی اپنا خیال طا ہر کرتا ہوں ، حکن ہی کہ اس طرح اس سلخ نوائ کی بھی کھی اور نہ گئے تافی ہوجائے ہو مضمون کے ابتدائ سحتے ہیں پائی جاتی ہی اور جس کے ذمہ وار احسان احمد صاحب اور سونے اسسان احمد صاحب ہی جس کے ذمہ وار احسان احمد صاحب اور ساخت استان احمد صاحب ہی ۔ میں عرض کر ووں کہ گفتگو منتخب اضعار سے ہوگی ور شخصنت رقب میں جمان ہوا ہر با سے بین ، سنگر یزے بھی ہیں جمان میں جمان ہوا ہر با سے بین ، سنگر یزے بھی ہیں جمان کے سائھ معائب بھی ہیں ، البتہ محاسن کا بقہ مجھاری ہی ، لہذا آخصی سے کے سائھ معائب بھی ہیں ، البتہ محاسن کا بقہ مجھاری ہی ، لہذا آخصی سے کے سائھ معائب بھی ہیں ، البتہ محاسن کا بقہ مجھاری ہی ، لہذا آخصی سے

رهناماسية -

ا ترعش سے ہوں صورت شیع خا موسنس

یہ مرتع ہی مری سے گو یا ئی کا دیکھیے اچھے شعریں کئٹے پہلوخو ہوں کے نکلتے ہیں عشق ا در

شع دونوں میں تب و تاکب موجو د ہری بمثن جب رگ و بے میں اری دوکر درجَه کال کو بہنے جاتا ہو تو ہر جذبۂ و خواجش سی کہ طاقت گوبائ کو کھی اپنی طبطسے وا والتهاب میں جذرب کرلیٹا ہی ۔ اس کے دب دہ

منزل آتی ہی کہ ہرمست رواران کا خلاصدا یک داغ ہوتا ہی ، شمع بیں افسردہ اوعِشق میں فروزاں ، شمع میں نایاں اوعِشق میں پنہا ں: شمع جب نامجلتی ہی ''خاموش'' ہنیں تھی جائی عشق سرحال می خامی ا

ی بجب میں طاقت گفتار نہیں ہی گرزبان حال سے حسے گویا کی کا انظار کرتی ہی عشق کو گویائی کا مقد در ہی تا ہم ہمر بر لیب ہی مشمع سر مفل حبتی ہی ،عیورعشق اندر اندر ہی سلگتا ہی ۔ شمع سکے حیلنے ہی غرور مفل حبتی ہی ،عیورعشق اندر اندر اندر ہی سلگتا ہی ۔ شمع کے حیلنے ہی غرور

سرکٹی کا بہلونویاں تھا تنبہ ہوجائے برانگ ندامست بہاک۔
اور سنے برخواں اکھا ادرایک طلابوا

دامغ دسوائی ره گیا عِشق نسل یا صدیهٔ نیاز من بی و فتا دگی بیخب

بین منائش کو وض بهین برشم جس منزل پر جلنے کے مراحل طرکے بہنجی ادر ع-" اجنے قد موں برسر شار کیا" ، عشن نے ان سے آفاز بین بی قرا حاصل کی ۔ شم حب تا کے جلتی رہی ضبط لفنس مکن نہ ہوا ، کا نبی بھی ، مقرائی بھی ، " نقت " ہ " بلند کی ، "ن بدن بیس سنتی بھی رہی عشق جلا اور در برد و جلا " اہم اس احتیاط کے ساتھ کہرع ۔

عه میرانطی ی ک

سلک شی اضتیار کیب

اسینے تدمول پر سرنٹارکیا ((اُٹُر)

کھل گیارا زامستی مبہم

سينم اسب كوچيو لا كريس سنے

سون خود میں کو بواا درسوانا زعجا ب
مثر ت جب حدسے بڑھاجٹم مٹا ٹنائی کا
از جاب کااس کے سواکوئی طریقہ ہی ہنیں کہ جاب میں اصافہ
ہو کہیں تا زک بات اورس دلکٹ بیرایہ میں کہی بیسسرا سیال ہی
کصفت دل بہلے شاح بین جھوں نے ہن از ک نفسیا تحقیقت
کی طفت ارتازہ کیا کہ فرونی سجاب از دیا دنا ذش بجاب کی علامت
ہی بشو کا مطلب یہ ہوا کہ حتمانا ماشن کا شوق دیدار بڑھتا ہو تی سرگرم
کو تا ہی بجلیات کا دائر صوبیع ہوتا جاتا ہی ا در تو بیت میں سرگرم
ہوتا ہی بجلیات کا دائر صوبیع ہوتا جاتا ہی ا در تو بیت میں سرگرم

نعت ین بیر شعر بهت خوب ہی ہے اُ وهمسے آلے والو میں بھی شتاق زیارت بوں فرراتم بائے خاک آلود آنکھوں سے لگا دیا نشست الفاظ الی ہی کہ ایک ایک لفظ سے ہشنیاق طیکتا ہی اور خلوص کا افہار ہوتا ہی ۔ بیا حست الم ہی کہ زیارت سے مشرف ہونے والوں کے قدموں کو آنکھوں پر حکد دینے کی آرز و ہی ادران کی خاک یا کو تو تیائے جیٹم نبا ناجا ہے ہیں ۔ یہ اعتقاد ہی کہ اس خاک یں دوتا نیر ہی کہ درمیان سے مجابات اعظم جا بیس گے ادر آستان پاک پیٹر نظر ہے ہوجائے گا ، یاان قدموں سے آنکھوں کا من جا اوران کی خاک کا آنکوں سے لگا لینا اس ارض مقدس کی زیار ہے کے برابر ہی کیونکہ دہاں کو نیف نے اسے بھی طاہر ومطرکر دیا ہی ہی ہردم ہی اسی مح تغافل کا نصور عشق ادر کئی کام کے قابل نین ا نایاں ہوگی ہی موتغافل کا بوصف ہے نان کے مئلے صلی کیا ہی کہ اسیا میں دوسے امصرع عشق ادر کئی کا م کے قابل نیس رکھتا ا بینے این میں ایک دنیائے معنی ہے ہوئے ہی میرادعوی ہی کہ اس فیدرسادہ میں ایک دنیائے منی ہے ہوئے ہی میرادعوی ہی کہ اس فیدرسادہ میں ایک دنیائے منی ہے ہوئے ہی میرادعوی ہی کہ اس فیدرسادہ میں ہیں۔

سٹر بویت میں ہی کہ دعار درو کے مانگو الب اثر اس کا پہنچنا ہے یقینی گرمیریمی معاد*ن ہی غریبوں کی تعا* یغ میں کردنا نے وقتام پر ایان جدا کر دیاج دعا د گرمیر

غربوں کے لفظ نے و وتام سامان مہیا کر دیا جو دعا وگریٹر بے خانب ارکیلیے ضروری ہی ۔ سینیا کریٹ شنہ میں میں مون میں میڈر کرانا سے میان کے

ای غرل کا بیشوانی سجا در شا اور معنویت د ونوں کھا ظاسی سیان کر

گوندرفنا بوگئ پر دانوں کی مہتی دوشن ہی مگرنام شہیدان دفا کا اس میں بیرشا ہدار درسے مجبی ہی کہ وہ فناجو نام روشن کرنے

مِتى سب بالاترادر بقاكي ضامن اي

ایک شوبوا بنے رنگ میں ہوت نفیس ہی ہے نیکھیگی دات میکھنڈ اساں میہ کیفٹ بہار یہ کوئی دقت ہی پہلوست انظم کے جانے کا

مرزااحسان احدصاسب گواس می ما دی وس اور ابندال کا پهلونظرات ما ہی ۔ وہ اوا فقف میں کہ عاشق کی آر زوا ور مح بست شوق کی انتہائیس ربوتی اور دل سے نہ معلوم کیا کیا منصوب نا کہ معاکر تا ہی بیہس کا تصور ہی جس نے معثوق کو جوان سب شاطر بیمنا کی جائے ہو یہ پہلو میں لا بٹھایا ہی اور راز ونیاز کی بائیس ہور ہی ہیں بصور کو نصلہ کی حذاک پہنچانے کیلیے ''کیف بہار'' کافی تھا بھنست رول نے لا در مجھی کی است 'اور' ٹھونڈ اسماں ''کے اضافے سے منظر کی سوکاری و رابودگی کو اور زیادہ معنبوط اور خاب انہ صدا قصیعے ہم آغوش کو دیا ہی ۔ دلیل میں خوجھنسے دل کا ایک دوسے راغو پیش کیا جاسکتا ہو

دہم باطل تھا گر دہ منظر عیش و نشاط پہلوئے عاشق میں نبگام سحر کوئی نہ تھا

بالفرض البيسے توشوق كے بهلو بس معشوق ورحفيفت مطحالجى ابو توروحاني المنزار كسوالفنياني نوابشات كابرأ يجنة بيوما نامكن جح اوراگر ایسی خواستات بین بیجان موتوره بریخت عاش نمیس بوالهوسس ہی ۔ محازیں ایسی پاکی ویا کسازی عشق اور ستائع می کا صبح معیار ہو۔ جو گوشت و پوست محمش میں اسی کطا فت اور مقرابان سیا نبیں کرنے وہ کترا کے حقابیت کی ڈگر اختیاد کرتے لیکن کھٹکتے تھے تے بین کیونکه مجاز کی سنزلین مطے کیے بغیر ہام حقیقت تک مسائی ناموئی ہوا ور ناموگی ا نداز بیان کی ندر *ت نے اس نتو پر کس فدر دیش خوش میر* دیا ہ<sup>ی</sup> يه جام كيا بى ؟ و بى ساق ك كاه كرم إساقى كرساكة خوش خوكى صفرن شعر كالعيار حبّنا بلندكيا بهوا الفطس يوست يدهنين ا پاک سنعریں اُسکوں کو " بہار کا نقشہ" کہا ہی اور سس خوبی سے كەخود نىر منظرا دركىسى سىدرېستەجدبات كامرى بن كيارى ك بالاربح بين اني طبعت خرائصيب دان يكييني كفيني كالفند بهاركا مجهد اوك تروم بدارو با مال خزان آ بكعوب من آنو كارس موك العرم و فر ول الحدوث إن المعرف المركز كالله المعرف المركز نون شناف كل اي وامن وشيك برست دي اوربيانك نفت كا خاكه طيار

برجا المری اس کے بیافتش ونگار بنا نے جائے ہیں سفینے ، شکوفے ،

بوٹے دغیرہ ، انتاوں میں بانی کا سرکم ہوتا اور خون کا صفتہ بڑھتا جاتا ہو

سخر ہیں جند قطیسے خون ناب کے گلمائے تازہ شگفتہ بن کر دامن ہیں

آئے ہیں بخزال فصیب طھنڈی سائس بھرکرچو نک بڑنے نے ہیں بہار کا
فقشہ کمل ہر گیا !

روح کا بنی تام رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فرا ہونا ترک اباس ہستی (فنا = اپنی سے بگیانگی یا بہخو دی) برتضسر کی اور یہ مرعاعثق سے بنیسے رصاصل نہیں ہوسکتا ہے

> کے دل میں چند روزہ ترکمیب جان وتن تھی ترک لباس مبتی عاشق کا یہ عا تخسیا

لفظ ترکیب کاصناعا مذصف راس امر کا نتا بد ہی کہ تصنف و آل کو زبان پر کا مل عبور ہی ۔

يه تين شواكب حيات كم جرع بين :-

بائ وه دل کرس نے بے تھے ۔ نیسے دعادے کا اعتبار کیا اور کھی عمر نے بے قرار کیا اور کھی عمر نے بے قرار کیا تیرے مشاق اور کظر سے مرحفر ۔ کس قیا ست کا انتظا رکیسا تا ترجی کرمشتا قول کا مشتی جوعند ہے ۔ اور کی شور کے نیور بنا ہے ، ایس کا مشتا قول کا مشتی جوعند ہے ۔

تحماس کے خلات و فوع پزیر ہوا ۔ یہ ریدار کو حشسے تبییر کرتے تھے ادر د إن بنكامهٔ دارد كير بريانفا ، الرّحشركي مراد سجيّ توتيات كانتظار مذكرتي ايسے بنگامے تو دنيا ميں بھي موسقے رہتي ہيں -سهرزنگاه یا رکو" نا زک پنجمرطهی" یا اف مهٔ دل بین ایک نتی تكريسي كان فد" كهنا جننا جديد بي ، اتنا بي لطيف بي حي یا دیمی بال یا دی کاطسیدز نگاه مست یار ایک نازک شکھرای سے یارہ بارہ دل ہوا ملے جانے کس مسلے اس نے دیکھا کیا کہوں دل کے اف نے میں اکٹکڑا نیا طامل ہو ا مست کهم کرنیکه طای میں زنگینی محر دینا اور دل کو باره باره کهد کردل کے ہر کراے کو نگاہ کی طرح بنکھڑی میں منتقل کر دینا شاعری کا سحرہی اسی طرح مُعَنَّوْق كَي ٣ خرى بُكًّا ه كوبو ديرٌ " الزارنيه سي عبلوْده ا ورمنيسسمترقع طور بر جلته د فت اضارهٔ دل میں مثامل ہوگئی در نیا شکوا " کونا و ہ اسرافتا فا نُفتہ ہیں جن ناکے نظلی یا نقال شاہروں اوران کی سنگٹ کے نقاد و ب کی جردتس سنتی کے گر ویرہ ہیں دا و دینا تو در کنار نظر بھی منین کئے گئ مسسس کی ہمت اب اگریا مال کر ڈالے کوئی

خاک ہرجا نا محبت میں ہما را کا مخف

یه خاک وه ای جس کو بڑے بڑے جا بر پا ال کرتے ڈرتے ہیں عشق کی یہ منزلت ان لوگوں کی بھا ہ سے اسٹر منفی ، ای کی جو محف لفاظی کورٹفس وسر د د د ہوش استی کا مراد دن سمجھے ہوئے ہیں - لفظ ہمت جس خوبی سے صف ربوا ہی دعوت دے رہا ہی کہ ع "بیا در نیرگر اپنجا بود زیا اید الے"

"بیا در اید ارایجا بود از باند اسطه معور تنبی بوخیسید کا اثراس به سیند بناست مجھے کے دو تنظم کی

می<u>ات ر</u>یس تنجلی پید اکر ۱۱ در ایسی تنجلی جومت نا ت کو سرالهٔ این

بنانے زو تنظیب کی معراج بھو ہے بھر ذو تاخلش شغلۂ اہل و فاہم ہے کرنا بی ابھی خون تسناکوئی دن اور

يى كى المجى كچە دن اورغون تىناگرنا چائىجە . دونوں مطالب يى نازك

رق دی . ایک مزے کا شوبھی میں بیٹیجے سے

اد تهديمي من المحيى دعده فردا من كان كوري من ن كيمواكيا كوى دال المام كانداز بنار بارى كدارًا يسائبني موتو اعتماد ش

اس کے بلے نیار ہی۔

، ایک ایسا شعرس کامفوم عام ہی نگرطرزا دانے مزابھر دیا ہے حضور پارشکو دں کا نو کیسا ذکر گراں ہی مدعائے دل زباں پر

گرال کا صفیت راستا داند، ی

ا وی بهان مک توسر بیس لنرٹ ازار ہو ہے ا من ہے جنوں کا جوش کہ تلو دن کے آبیلے دیوانہ وار ٹوٹ بڑے کوک خسب اریم

معشُّوق گِاسامنا ، شُوق کی میتیا بیاں اور مجبور یاں ، نگاہ مشو ق

سے شرح آرزو کی ناکام النجاء معاوا دیٹر معاوا دیٹر ؛ ہے توہی نگاہ شوق کر اہم سار آرزو جودل میں پری وہ آئیبیں کتازبان کم

بوائے جین کو پھیڑ اور پھیڑ کو کھر کاپ پر واز کہناکس ف در

دگر شیس ای مے میں ہمرت برواز اسے جم میں ہمرت برواز

بهراسي وشياك نعرة مستانا

اسس شعريس مصرعون كالطيف ربط وكيفيه سه بزاءو فحسين المرحاي جانب نزل نہیں تعلوم بہنچے گا ہارا کا رواں کب تک اس شعریب بیجهنو کی شاعری معتوق کے پیکریس جلوہ کر ہی ہے وه بانکین وه شوخ ادائیس که الا با ب ناوک برس رای این کهان نتا کیامیان يهي معشوق دوسي س جِنْرِ جِانا ل كايه إيا بركستم أها أب كيم جان عاشق كهدرى دى ات مدك جائينگريم به درجه وه ری جهار سن وعش ایک در سنگر منی استفاری مِولِکُوُ ایس کرمساوات فائم بوگئی ہی ، با ہم راز و نیا نہ کی جھیبے سے جھیا! ہی، اتحاد ہی، خلاص ہی اتا ہم دونوں کی خاک میں فرق نہیں آتا۔ اس مزل کا بیشریمی یا در کھنے کے فابل ہوے کسٌ ڬ؞ر وُځیت ، بوگا منظر نا ز و نبیب!ز بتر برسائ گاکوئی انجول برسائی گےم الرقيسيب واداشاي كي وبحرس وعثق كالأنبياز مث كرتام عش تلام من ادر تمام من خام عشق بوجا تاری م

ا د النصن لکشس ہوں ، نیا زعش کامل ہوں کہیں میں نہنت گل ہوں ،کہیں متورعنا دل ہول النسان كى عظرت التراكبرا ف مثانا ، ی مصلے کھے موت کر نقابش خود کے دل – سیاص عالم ایجاد بر و ه گفت باطل مو ل النان كوخداسي اتنا فيسية كردينا كه اس مين تهي شان خدائي نظرات و باطل ای الراس شان کاسفیقت مساس قدرمشا به مودنا که خُدااس" اسن نقائم" کومٹار بینمیں بی صلحت سمجھ کر ریف مطلب مشکل نه موصائب شاعری کا د ه شاندار کار نامیه پیچس کی کماسخه تغلیف . نہیں کی جاسکتی ،میٹر کا ایک شوشا پرسیسے رمفہوم کوا جا گر کریے ہے اسا اسے بن کرصالع کے مزاح اور مہم جہنے جو خَاطِ عُواهُ ا بِنِي بِهم بموت بُوستْ تَرِيامِهِ تَتَ بعنی السان صناعمت کا وہ منوٹ ہی جس پر صالع کو نان ہی۔ " ان د ونشعروں میں بھی زبان کی رنیٹے بھی کی طرح کو ندتی اور *کس ہی ا* دم زَيظش افزا، يُحجِ مِرُود ول مِي ﴿ الرَّآيَا بِي كُويُ أَنْ يَهُ مِي ٱلْمُودل مِنْ ا یک بی نورسیم بون ظاہرہ بطن روشن سے نظیرا انداز نگئ موں میں رہمی تو ول میں ان اشمار كا تول قابل بزارت انشر، او م

فرے فرے ہونیاں دا اسٹی رنگا ں سن ؛ زبان حال سے کچرنفش پاکٹنے کوہیں مقطع بھی نقل کے بغیردل نہیں انتا ہے ہوزی طعنے مہا رک ہورضمیر جال بلب اب کوئی دم ہیں وہ مجھ کو بے دفا کے فہ کو بیں ذیل کامطلہ وہ ہی جس کامطلب بیان کرنے کو ایک دفتر در کارہی' خاص خوبی بیہ کہ کہ چوں کہ افسانے میں بلا تعلق وضع در دبیدا ہو گیا ہی لہذا نہ تو ترخ بنی میں باک ہی نہ ترظ پانے میں ۔ نہ یہ فعل کسی مطلب پا مقصد کا تابع ہی نہ وہ وفعل ، اب در در مسرا سر لذت ہی تہیں بلکہ لذت آخریں بھی ہی اور کسس در دبیر معشوق کو بھی مشر میک کرنا نہ تو منافی آ داب عشق ہی نہ خال ف شائح من سیسنے اور ترجیع ہے ۔ اب ترخ بین تکافت ہی نہ ترظ پاسے میں عشق سے در دم مرا ای مرسے افسا فی میں بیں مکھتے مکھتے تھاک گیا اور نون کی روایف بھی ختم نہیں ہوگ ۔ با دجود کہ متعدد اشعار جو قابل انتخاب تھے اور جن کی لطافیت و ٹوبی تونی و بیان شرح کی دعوت دیتی تھی اور نا خاسستہ لظرا اندار کر دیلے گئے۔

## "الله والن سيان كالالحموى تاع

کب ہماری طبع سے ہوتا ہی سو دا کا جواب کرتے ہیں استح تنتی ہم بھی سے سنفور کا

یا اپنی عقیدت مندی کااس طرح اعتصنی اکرتے .۔ "در آب بے ہرہ ، ی جو معتقرمیت نہیں" بلکہ دیلی کے ہم عصرشوائے وہ چکیں ہوتیں جن کا منوں متبر، سودا اورو مگر شواسے کلام بن متا ہی - مثلاً سود اکتے ہیں م نه رهاو برغ ل سود آنو برگزمیت کے آگے و ١٥ن طرز د ل كسيم كيا وا قف وه يدانداز كياتهم ادرسید صارب واب دیتے ہیں کہ م طرنس شور بونا مراشكل بوميتراس شوك فن بي یوننی سو داکہمو ہو"ا ، کا سو جا بُل برکو کنیا ھا لئے ای طرح اگر سور دامیسی صاحب کا لوا مانتا اور کهتا که ۵ سورة از اس عزل كوغزل درغزل بهي كهسه مون مي ونجي ومي<u>ر سيم ا</u>ستا د کافت توميت صاحب بحى ايني آك قائمرر كف موسي المن الردين نه و کیول بختیا کے انورسٹس وکیفیٹ وسی کیا ہو پر سیسے ویوا نہ، رہا سو د اسوم نیانا معمی طن عالب ہی کہ اگریہ لوگ ربلی نہ چھوڑ نے لرو ال کبی وہ فرد کی تیرسند او دنیا ہوتے جوامتداد زیار سے اور برلے ہوئے

ا حول من كفي ين صورت بزير بوت كيو كد علم اللسان كابيسلمت لمريك سرتیس سال کے بعدر بان میں یکھ نہ کھرر دوبدل ضرور ہوجاتی ، ی -اس کی ایک کیبیب مثال ذہن بین آئ ؛ عربی کا لفظ مُنارَبس ( بروزن عکسر) حس کے معنی بیں بار ہاروم کرایا ہوا ، کہند ، ڈرسو د ہ ، زو ہ ، مثا ہوا ،ابیو یں آگر مندر رسس ( نون غینه ) (. روزن جزرس ) بوگیا ا در کسس کا اطلا بر مونے لگا بوغ برن کا اڑی ہوئی یوشا کے پر ہونے لگا بوغ برن کو گفتیم كردى مات. يركي الكرامان كى إن برموكى اب نود تكفويس برت کم لوگ دا قف ہیں کہ منٹر کوسس کیے کہتے ہیں بھٹی کہ نور اللغات ا در دیرگر جدید کرنب لغنت میں بر لفظ اس تهند معنی میں درج سی تنبس . و مجھی کمیا ز ما نه تقاحب پیجله عام تها " جا است آرای این مندرس ا نبط ووی ان لوگوں کے کروار پر روشنی بڑتی ہے جھیں عزیبوں کا اسقدر خیال تھا یر بھی یا در ہے کہ اس دور میں کی طرے لبیر ہی لینے کے قابل ہو کے نہیں ا ترقے کتے . بات میں بات مکل آئی ! یہاں کھی لغت کی زبان اور ال ز بان کے محا درے میں فرق ہی صاحب نوراللغات لکھتے ہیں :-" لبيرا (ه) بُركر . دهجي جينيطرا ، لير. لبيري مونث . يجوني

دھجی (فقرہ) <sup>در</sup>اں ہاپ نے بہ<del>ریا</del>ں نگای*ش نیکن ان معصوبوں کو* ۔

أبھارمی پہنا یا ٌ

ہم تع کی حالت بیں لہیں ہو لیے ہیں نہ کہ لہیں یا العفات المبیار کا الف نکال کرلیسر بنا یا نیز اس کی تصفیہ یا بقول مولف نور اللغات نابیث لبیری کو بھی ترک کر دیا ۔ اب لبیر دھی ہی جس کی جع لبیریں ہی نہ کہ لبیراب کم اس السیار سے آزادی کا سوال بی تیں بلکہ یہ کہنا چاہے کہ زبان کا مرکز نقل دبلی سے تھی نتقل ہو گیا ، دونوں شہر کی کہنا چاہ کہ اور اہل زبان ہو سے تھی نتقل ہو گیا ، دونوں شہر کی کر بائیں کی زبان کا اختال ف اور اہل زبان ہو نے کا دعوی بہرت بعد کی بائیں ہیں ، ان شعراک ذبنیت کی طف مرح بہنو دہلی ہیں ، ان شعراک ذبنیت کی طف مرح بہنو دہلی ہیں ، اس خوالی ذبنیت کی طف مرح بہنو دہلی ہیں ، ان مقبر کی ایک مرح بہنو دہلی میں مقبر سے تھی ترکی کی کر اشارہ کی وں گا ۔

این کا برگی کا کورت کی در این کے دوال پر لکھنٹو کا کورت کی ہوا۔ افلاس اور پر لیکنٹو کا کورت کی کے بیشتر شرفا وائل کھال پہلے فیض آباد پھر لکھنؤ میں اور پر لیک سے انگر آکر در بلی کے بیشتر شرفا وائل کھال پہلے فیض آباد پھر لکھنؤ میں اور کھنٹو کی سے متوسلین سب دہ لوی سے اور ایک کھی میں کے راکھ عالی محرت د بلن ہو صلہ اور علم و منز کے ظار دوان اور سر بر مرکبی دہ در بلی کا نواب دیکھا کہ سے اور یہ بلی کا نواب دیکھا کہ سے ایک کھنٹو بیس رہ کر بھی دہ دبلی کا نواب دیکھا کہ سے کہ سے اور در بلی کی این این کے بال نے کہ لوگوں کی رہنگی ہو در بلی سے آب کے نظر این کے بال نے کہ بین کی پیدائش کھنٹو بیس ہوئی اور توجی ہی کی شکل کھی نہ دیکھی تا در بھی کھنی میں بروئی اور توجی ہی کی در بی کی شکل کھی نہ در بھی کھنی میں کر در بھی کھنگی کھی نہ در بھی کھنگی کو بین کی پیدائش کھنٹو بیس ہوئی اور توجی ہی کی شکل کھی نہ در بھی کھنگی کھنگی کھی نہ در بھی کھنگی کھنگی کھنگی کھنگی کھنگی کھنگی کہنگی کھنگی کے کہ کھنگی کے کھنگی کے کہ کھنگی کے کہنگی کے کہ کھنگی کھنگی کے کہ کھنگی کے کہ کہ کھنگی کے کہ کھنگی کھنگی کی کھنگی کی کھنگی کے کہ کی کھنگی کے کہ کھنگی کے

الینے تنیک و ملی سیم موب کرتے تھی النظ کی عبارت یہ ہے :" از نیجا دریا نت تواں کر دکہ با دصف تولد درانکھنؤ خودرا دہوں کے ایک انگر کے بر سار کہ شما بذات بیند ارائد دسکنڈ قدیم را بوری - دیگر ا نیکہ اگر کے بر سار کہ شما بذات خوددرلکھنؤ بوج در آیدہ ایر یا دطن شاہیں است خشم آلودہ در دنگا ہ کنند دگویند کہ ضرا نکند کہ یا منزطن انجا باشیم یا

وريا من نطافت صفح ١٤)

ایک تو وطن کی تعبت و موسے فراغت و اطبیان ماسل کھا ہیں کی منبی نئے رہی گئے ہوئے ہوئے کا منبی نئے رہی گئی ہوئے وطن اس ابرائے سے نگر '' ( دہلی ) سے نیمونو پنجا ہاتھو ولئے تھا لیا گیا ، فکر معاش سی نجات پائی ا در راحت سی سیر سر کرنے لگا ، ہل کال کو تواہ نکھوں پر مجلگہ دی جاتی تھی ، جو آپ سی نہ آئے بلائے گئی کی موسود کا موسود کا کو تواہ نکو کی موسود کا کو تواہ نگو کی موسود کا کو تواہ کھتے ہیں ۔ اصف الدول میں سیرے مشتان ہیں اور سالار جنگ کی موفت ہیں اور سالار جنگ کی موفت ہیں اور سالار جنگ کی موفت ہیں ما ور زادر او مجوانے ہیں ۔

رفنهٔ رفنهٔ د بلی ان لوگون سسے ضالی بلوگئی اور کھنو آبا د بلوگیا بین سسے زبان مرا دکھی اور زبان کا آب ور ناک کھا۔ اور فی جلسیس فائم ہوئیں علوم وفنون کا بازار کرم ہوا، خرید اروں کو جو ہر قابل کی تلاش رہتی تھی اور سنجری وفرا ضد کی سے خبر مفدم کیا جاتا تھا۔ اسی کا ایک بہلو یہ جی تھا

كرآيس بن شيك جو في موكد اراتيال موتي على مباحث بيوك برخفی بهی دهن تفی که دوسسرون کونیجا د کھا کر اپنا سکرجائے اورہام ہیداکرے۔ اس جد وہمد ورو و کدمیں زبان تومنحیٰ گئی گرشاع ی جس کا لغلق ول سی ہی اور ا بیسے مِنگاموں سے گھیراتی ہی کھلونا بن کے روگئی۔ ان وکیسب مشاغل میں دہلی کی یا دہتدر بنیج کم ہوتی گئی لکھنؤ کی خا اوريهان كتعيش سفه ويناازُ و كها بإاور دامن ول كهيني . اب كهنوُ كوفش دطن ہی بنیں سجھا بلکہ دبلی سے جنر بئر رقابت شتعل ہوا ۔ نُو دسعا دت علی خال کسس سے ری نیس تھے اور ان کے مزاج دال انشانے عجیب عجیب ترکیبوں سے ان کونصحا ئے د<sub>ی</sub>لی برتربیج و پنی کی کومشسش کی بح " دریاب لطافت" بین وهسب دلائل د بر این درج بین اباع وآمت اش خواش ماري را ، زبان مين تراش خراش موق ر يي يبك نے احتہا د کی شان پیدا کی ۔ بیش رو د ں کی فصاحت و محت گفتار و لب ولهجه برا برا در بونے لگا . اگرایک طفنے ریاحتف راکھا کھتر وموقا وميسسه وزو وعيربم نيشنان ركنة كوخس وخارس بإك کیا ا درستر بجن ، پی ، میتم سے عامیا بذو نا قابل بیزند الفاظ کو ترک کھیا توانکه مارکر برهبی کهر دینو مح کر ضرامعلوم ان صنعت الے سنی مجھ ول تخبيسه ه كوكيون ما تزركها .

انقلاب کی تخر کاب شاب پر مخنی اورعلوم و فنون دشون معاشر سجى كا جائز و له راى تقى . د بلى مشاجى تقى كراس كے شكسته دروولا اب تک این گزشته عظرت کا اعلان کررزی منتے ۔ گلی کوچوں میں خاک ار في تقى يم بھي لکھنؤ كى ئى تهذيب كو اگر كوئى مرمقابل نظرا تا تھا تو بهال الما وسك كمنظرون من - لهذااى برنفوق حاصل كرك كالنوق عالب مواا ورسر بات من اى كالى الرغخرامك كي صورت اختيار ٠ كى ـ و بلى مين نيجي جولى كا انگر كلفا يهنا جا "ما كلفا ، يها ل جو كل اويكي بو كلئ اورایک بنیس تین تین ممر توئیاں اصافہ کیس الحامیوں کا ذکر منیں و ل ن د بالای د کرچین " ایجاد موی مند بل کی کینے وارالو بی نے دی حبت مری کا باجامد غرارس دار بوكيا سليم شاي حوند تكييتلابن كيا عرض كرسر ماسي "كلف ا در تصنع بر" ا كيا ، زبان مين ، بول حيال مين ، وضع تطع مين البابن يس ، آداب خوره ولوش دشست وبرخاست مين . يو مكرموضوع محن ناعری اور ادبیات ، می دوسری بالون کی فیمبل سے قطع نظر کر" ما بول . نشر کے موار نے میں میراس، د ہوی کی کتاب قصدُ جارور وکیٹ اوركى فائتهائب كا حواله كافي بركا -شاعری بیں روسل دی<u>کھنے</u> کہ وتی کے شیرائی میتر جن کا

کلام در دختگی دسوز دگدانه کی جان بری تکھنٹو میں ایک عسی تنظیم کے بعد ما تول ستے مثا ثر ہو سے بخیر شر رہی اور اسیسے شرع فی ان کے فلم سے نکلنے کیگے: - (اندیوں تفرا

انت نے کھنکار کر کہا ہے اگ جا گلے سی تاب اب لے ناز نیں نہیں انک اس کے داسطے سن کر نہیں نہیں ہرازت نے لائک لگائی ہے یا دائا تا ہی تو کہا بھر"ا ہو لگھبسے رایا ہو ا بیٹی رنگ سس کا اور جو بن وہ گدرایا ہوا بورٹ سے صفحتی کو کھی اف ان اس نے کہ یا یار کر سزت یا دائم کہا ہے اگرائی نے کے اپنا جھ پرخار ڈالا کا فرکی اس اوانے بس مجکو ارڈالا اس ایس بی پر رشاک آتا اس اس بیٹر ال کی نے برشاک آتا اس بیٹر ال کی کے برشاک آتا تھا یا لکھنؤ ور بی کا محبود یو گیا اور عب بناک ہی ہی امرکہ ایل وہلی ناتیج کا کمہ پڑھنے گئے ، موہن خال جمنے اگرے بیں کہ رنگ ناتیج بیں عرب کہ کمن کا کمہ پڑھنے سے بی مرک کا میا ب نے ہوئے ، فوا مصطفی خال شبہ تقد صاحب نذکرہ ککشن جا جی خارجن کی تو بی کا شہرہ ہی آتش اور ناتیج کا مواز نہ کرتے ہیں ارشا وہوتا ، بی گئے :-

د مردم آل د بار آنش د اتسح را که ازارا تذهٔ سلم آنجاست تبیسیتر بهم افکا دند و برر درابم دن شارند و خاصت ایر گیتن الیخی علی من لفط من الهم دن ذ لک ۱۰

م تن کی انک شوی کوالناا ضافه کر دیتے ہیں کہ :-

وا در نکو تک طبیعت کن نیست "

فاعنبرویا ادلی الابصار! اور ناسخ کی ظریف میں دریا بها دسینے ،میں در نسیم میں طبعت بهت ریز ،شیم گل فکرش دلا دیز ، طائر بلند
یر داز خورش حر بشارخ سدره آستیاں نسازد و مرغ تیرال خیائش
بر بیام فلک جلوه نیدازو ، والا ایر ، عال پاید ، بلندا برشد نادک
خیال است و در لاش مصون نازه دمین سیراب بیش و بیشال ...

یک د وسرشوا دخزلها شد جدید هم ک<sup>و</sup>بیش اصا از تکھنؤ ادخاں کر د ہ بودندنگادش یا فتہ کڑ

انتخاب میں بر سفر بھی ہی ہ

ہم نے جی بنای ہی ترب موبان کی اور نظیس بنا ہی مند سراک نا ندور کا جس نے بعد اس برلدائی بر مزید خامہ فرسائی سے کیلیے میں نامور کا برخوا سے کا آوا برا ان اس کی سے کیلیے میں نامور برخوا سے کا آوا برا ان اس کا آوا برا ان اس کے دیوا کا دیوا کی اس کے جا سکتے ہیں جس سے تفور کا بد فران الحفوال کی ادر بہت کا میابی سے کیا۔ ذرات و مجا تا ہو کہ ناسے کا ناشے ہی کہنا جا ہے ۔

کنے کامطلب یہ ہی کرمیں کاری کا آلہ باز بین و آسمان کے قلا بے اللہ کا سے حسسے تک یا توروس کاری کا آلہ باز بین و آسمان کے قلا بے اللہ فار کی کا آلہ باز بین و آسمان کے قلا بے اللہ دل کا برقین کی بہت کم شاع المبیے تھی بین کا نشود ماغ کے بجائے دل سے نکلے اور حذ بات کی تیجے ترجانی کرے۔ کوئی بعید از قیاس بات فر ض کرلینا اور کہسس کو تنا سبات نفظی سے سمالے نابت کر دینا یہ شاعری کی کرا است بھی جاتے تھی ۔ اس بی ایھنو یا و بی کی تضبیص نہ تھی ۔ زبان کو صبقل طرور ہوئی جاتی گر دا کو د ہو گیا۔ (واقعات ما بعد بجوف طوالت ضرور ہوئی گر دا کو د ہو گیا۔ (واقعات ما بعد بجوف طوالت نظر از دا زبوج و وصفیمون سے غیر منعلن سے بیں ) .

سسن الفاق سے جھے ایک ایسے شائے کا کلام دست یاب ہوگیا ہو ہونائے اور آئش کا ہیں روکھا اور جسے دہلی سے براہ راست کوئی واسطہ دیکھا جس کے مطالعہ سی معلوم ہوتا ہی کہ ناتنے وا تشن کی شاعری اسی کافتش نانی ہی اور ہرامر یا ئیہ بھوت کو جہنے جا تا ہی کہ اہل کھنؤ نے وا تشن سے کافی کہ ابندا ہیں ان کا وطن دہلی تخریب یا اور کوئی مقام ناتنے وا تشن سے کافی پیشر نفر سے اوریت بر تنا منہ ورع کر دی کھی اور شاعری کی ایک جداگا منہ بیشر نفر سے اوریت بر تنا منہ ورع کر دی کھی اور شاعری کی ایک جداگا منہ نیا ہراہ نکالی تھی جس بیں میذ بات کی تراب ہے کہا ہے اسے نے اسے لئے ہیں۔ نامی مورصا دق خال خواری سے نفل سے جانے ہیں۔ ان کے حالات لالہ سری رام آنہا تی

رائے بها درسطر رام البوسکیبند کی "ارتیادب ارو دسی بهاری معلویات میں انتخاد در انتخاد میں انتخاد در انتخار میں انتخاد در انتخاب میں بہار کے اور آسٹ کو کھنٹو بجو در آن انتخاب میں انتخاب میا انتخاب میں ان

کهارے آست کوئی اب شاہ زمن سی النا بہنس لائن ، مینیس دعویٰ سرواری وخولب

عجیب نہیں کہ اسی کی ہر ولسند، عثالب شاری نازل زوا ہو۔

احت کے کر دادمیں یقط ہیں کی طرح چاک رہا ہی ایک خود مخال مطلق العنان با دینا ہ کواس طرح بے و درطک ٹوک دیا مستی ہزارتا یش و آفس رہیں ہی -

"نرکرهٔ آب حیات سی معلوم بوتا بری که آمست رای و و خص کتے جفول نے اتنے میات میں میں میں میں کا ول بڑھایا اور جفول نے ایک میں ہے۔ خوول نے ایک ول بڑھایا اور قدر دانی کی ۔ اپنی زمانے کے دبردست عالم اور محق تھی اور الی میں تحصر علیہ قرار پاتے تھی ۔ منازعات بیں تحصر علیہ قرار پاتے تھی ۔

ان سب بالول کے علاوہ خود خسسہ کا کلام بناتا ہی کہ دورانتے وہ تن سے کی دورانتے اور کا کلام بناتا ہی کہ دورانتے وہ تن سے میٹیٹ کی میٹیٹ کی دورانتے اور کی کی میٹیٹ کی میٹروک کر دیا تھا، مثلاً نت ، جائے ہی وغیرہ معنوق کیلیے میاں کا لفظ آپ الرقنے یا آتنے یا آتنے کا آتا ہی ہی ہے ۔ استعمال کیا ہی ہے ۔

طلب کرا ہی ول ہسینے میں سودل ہی کھاں بیاہے یہاں تو مدتوں سی ای برط اسو نا سکال ابین

جائے ہی مبیے ہی ہے اکٹر ہما تاریخ ہول سے لان ویمان مسیر

اکھ جائے ، وغم دل سی تو در دان جے ہے اسکار کہ یہ گھر کھی و رہر ال نہیں رہائ

سر کی مگرمی می سے بم عدم كآئ نفي دنيا كومنسر مكر سجه قا نظ ما تے ہو ویکھے جی وہل کررہ گیا ميارمعني معشوق ٥ کیا کیا تھے میآن جمب ہارے ترے باہم وہ عہد کھاں ، کسس ترے پیاں کو ہوا کیا تھی سی کھر د کھا کے وہ خورسٹ پدر و مرا بلکوں کومبسسری بور کا فرارہ کرگیپ سننامعني أيبنيه نت رہی رہے یہ زے ایک نظری امیر بریده کی مجھی اسس دیدهٔ نرکی انسید مٹ تمعیٰ نہیں ہے كررهم اليصور مزكان بارسس نوک سنان سومت دانتهم اشنا کو مجھیطر بنوں یا بنو کی جگہ بناں سے كَ تَلَكَ وَروجِفَا مَمْ كُونِيْنِ خُونِ فَرا كِ سَمَ بِينْهِ بِتَالَ بِمُ بِي خَسِرار كَفِيَّ بِين

جول تفي مثل م عناق بن اس كے محلال بساكہ بیموں روعن نفت المنتن دآسيان اس و سيكن كسال مول مين Com Sit & Line من المستقل من موزم الكثري من المستعمل شط في ولها في مناه وياس ما وسك رضا مركز عان الرائد سي سا تقري مان کل مات کانن ويسک المستعمو المركة رامن کناں ہوگز رالواس فینسٹر سے قائل الاستراس در امرقد بالمستكال كي and the same of th مهوننوں کی برم میں میں شب کا عالم کیا کہ د بھرنزا ہمسے کواس کے س فے دیکھا زمان استستركا كلام كعنوى رناك كالهنرين بنوش وسينوط بح مكر لطف کے مائن، زبان کا طِخارا ، کو گرسوفیت سے کوسوں دور بنیال میں رفعت ہی ، اسلوب بہان میں نازگی ودکھنی ہی ، نشکوہ وجزالت ہی ، ٹوش نما فارس ترکیبیں ہیں نئی نئی تشبیبیں اور استعالے ہیں ۔ ورد و سوز دگذار بھی ہی مگر محم کہ ہیں کہیں نفوف کی جملک بھی ہی اور بھی تصفیم ناتیج والد نش کے منتخب کلام کی ہیں ہزافات سی مطلب بنیں ۔ چند شعر درج کیے جائے ہیں ہے نفسل کل من کے کئے سیر جمن کولمب کن

رنگ خزاں کو قفل در گلمشن کہنا کس قدر بربع اوراسی کے

سائق لطبف 37 مسالة

شب جو بهلو بین نگار آنشیس رخساره کفا دلغ ول وقف گدازگر می نظی اره کفا خالب سن لینے توچوناک برستے ہے منزل برخطس عشق کا کمیا حال کھوں سامیجسم بھی وال اسپینے سیلے رہزن کفا سامیجسم بھی وال اسپینے سیلے رہزن کفا

اس کے مطالب کی شرح بیں کی صفح سا ہ کے جا سکتے ہیں

الكرماشع اور ك

رى كيري لين وخصر مراتش فانال سيندابنا مندق نور محبت بو كيا

ای کواتنی بی شرون سے اندادہ بوگیا بوگا کوزبان آ بهت انہم بیت بہت بہت رہوان کا بہت انہم بیت بہت بہت بہت رہوان کا بہت شام می کا نقلق بی سادگی و صدق جذبات کو پھوٹر کر تکلف و تفت مناوی کا نقلق بی سادگی و صدق جذبات کو پھوٹر کر تکلف و تفت و مبالغہ و بلند پر وازی کی جانب جا رہی تھی بشکل اور سنگ لا من نسبول بی طبخ آز بائی کا جنوں بھی اسی د بہنیت کا تمیازہ و بی انبی اور نسبول بیس طبع آز بائی کا جنوں بھی اس کی تدیس بھی وہی انبی اور نسبول بیماں کو سے در منا لیس ملتی ہیں ،اس کی تدیس بھی وہی انبی اور انبی کو انبی انسان کو انبی میں نوا میں بی سے لوگ بیگا نہ ہو گئی ہے اور بین وصن تھی کوئی بات کہیں خوا میں بی مفتی کہ اور تھی تا اور کی بین ہو ۔ وہ بھول کے تفتی کر رہتی کوا نو کھی بین مفتی ک اور تھی تا بیر اور لذت ہی وہ بھول کے تفتی کر رہتی کوانو کھی بین میں ہوتا شیرا ور لذت ہی وہ بھول سے پل باند سے سے بیان کو دینی ہی ہوتا شیرا ور لذت ہی وہ وہ بھول سے پل باند سے میں ہرگئر نہیں ۔

بات به بی کد جذبات و محدسات کی سیح مصوری کیلیے ورومند دل درکار بی و بال فارغ البالی وعیش برستی نے بوالہوسی کے سوا کھی چھوڑا ہی نہ کھا جمیں اب تاک آتش کا علم کھا ہو در دیشس منش اور ویسید رقیب تارک الدنیا اور بے حد غیور اور فانع کھا بی کر دارٹری حد تک اس کے کلام می محملکتا ہی آئی ہے ہے خسسہ کھی سکتے حدیداکان کے مقطع سی بیتہ جہتا ہی کی عیش پر ست اور فرائض سلطنت سی سنخ بسسر واحد علی شاہ برکمہ چینی اور نصیحت کرنے میں در نع نہیں ہوا ، فطری رکھان لوگوں کو شاعری کی طفیت کرائے میں در نع نہیں ہوا ، فطری رکھان لوگوں کو شاعری کی طفیت رہائی کر انتخا مگر کھر تکی طرحت نے برائی کہ استفاد میں میں میں ہوکررہ کو مل جائی تھی اور شاعری ایک قسم کی و اینی در زش یا عیاشی ہو کررہ گئی تھی یہ انتخا طرح بہت پہلے مشروع ہو گیا تھا ، پورام خلا ہو استخ ام آتش اور ال

ا استفراینی مهد کے بعض شاعروں کا ذکر کیا ہی وال پر آت ش یا استے کا نام بنیں ہی بہسس سی بھی تا بت ہوتا ہی کہ جب تاک ن لوگوں کی شمست رئیس ہوئی تھی وال سکے معاصر ین میں کوئی نصل سے جن کا مصرع اس طرح تضمین کیا ہی ہے

خسسترُوس كفس سى اب د صف روت بار خون برار بوسه بدل بوست ر ن ر با

نفس کے اس سے نیز خشنے متعدد اشعار سی داختے ہوتاہی کہ طرز میدل" بیں رُخمتہ کنے والے مفالت سی پہلے بھی تھے۔

ر جیرن میں رسم سے واحی سب و ہے کی سے ، کوئی نوروں ل تھے ان سی دوستا مانسکامیت کرتے ہیں ہے نورفوں ل نے ہاری یا دول سی دی بھلا

وروا ن کے ہادی یارون وری میں تقی جدائی سی گر اُن کو فرا موشی خسسرض

يخ برزنس دنجي تي دلف عِقد يورين سبل مراده دهراب تک

ين كا اگرنسخ نيز اکت رار از اور بهان بي ده اخترما بيميا گرې

آخریں ایک عظم انتخاب آنسکے کلام کا بیش کیا جاتا ہی فاص کراس وجد سی کہ شاپر میسکے بوا اورکسی کے پاس اس کا دیوان جھی طانبہ بھی ابتدائی قطعہ سی کی جاتی ہی جو بہت مشہور ہی اور سے بقول لالدسری رام خسستہ کو لافانی نبادیا۔

كل شيخ بن مح مجهّد لشهيك منا د کھلا کے سنے اع ریزاب واواب کا كينے لگا زرا ہنجنت كم بے حا معادس موكا حشريس بينيا شراب كا بركياكرون كرري أنجي عالمشابك ہیں نے کہا کہ ین بھی ہوت توصیات السنائي مومعاف تواك المضرم كرس ليكن مذبح يمطيح مور وعتاب ادرکوئی کھی مخل مرم ماعث محا ب کا منبره بوكنج بارغ موساتي موما مؤتث به رښي په حلوه ې د ناکنضاب کا رگرون مر دانند ال کے وہ تات بیجاب مے ذالقہ زبال كورمن كرلعاب كا فيمنيح الرائح اوراني الأكر وه مخفري تخف كى نى نى خائد الرب بالدشراب كا منت سي ي كه كريارالهويك ج يَظِرُ بَيْ فِ نَ يَتِي روزما سِها كا اس وفت میرسلام کرون فیلا کی ا قائن نورې د قبله کمې شخ و شا ب کا ادراتخال فبيرتوية آب كاغلام

سوزول ديوال كاانح إعت تظمظا صفح ككيس خيالي باغ ابرا ميم تقسسا

سجرستی کو گف فدر نے دیکھا چیسکر نه صدف میں ایک دل ہی گو ہر کیب داد تفا بزم یک رنگی میں دور جام وحسدت دیکھکر غفی وکل سال میں آپی سشیشہ و پیا نہ تفا

برنگ غنچ خاموشی سی ہم نے آشنائی کی مذیب ایسانی اللہ میں ایسانی کی کوہم زبال اپنا

اک نیرے نہ ہونے سی ہوئے اپنی پاک اپناہی جو تو ہوانا تو پھر کیسے نہیں ہوتا

بن تیری گستان میں مراجی نبیس لگتا اور را تقدم سے بائے تراجی نبیس لگتا ابروجی مطیب رو محسب ہودیکن تو پاس نبیس ہوتو ذراجی نبیس لگتا برسون میں وہ آیا بھی توبیٹھار باخارش بوجھیا جوسب میں فراہھا بھی توبیٹھار باخارش بوجھیا جوسب میں فراہھا بھی توبیٹ کستا

تونة آزرده بو المستئ الروه تجه سے گله پرداز به صحبت اعبار بوا توصل جب ندر الآ مح جفاسنے کا رشاک دل بخیر محت اے لبانها رموا

> نے سی خوں اپنے گوئے نیم بسل کی طرح گرلبوں سے نالهائے زار ہوئے ہمٹ نا

بهنیج دومنسزل پرجو سختے کِنه مغزان جنوں خام تھاجوعشق میں کچھ راہ چل کررہ کیا

فوں ہونے کا اس دل کے غم ہی توہی غم ہی ا کے شوخ کاں ابر وتیسے ایر نشا ناتھا

ر در وشب خون حکر کام ہو پنیابیا گرہی غم ہی تو دسوار ہی جینا اپنا مضطری ہی کچھ تن میں بہت جاں کو ہو اکبا جب دیر سے ہی سس دل تالاں کو ہوا کیا وا ہی سوئے در دیر ہی تصوی در کے مانند حیس مال ہوں ہیں اس دیرہ جیراں کو ہواکیا

MM

خارنهٔ آباد عنق نے تیسے ہے۔ ہم کس کو در برر شکیب خوار نہ کیب اس کے جو گزر نہ کیب اس کے جو گزر نہ کیب اس کے جو گزر نہ کیب اس کے دل دیا آجنت ہر مرکب کی توسیق ایس پر مذکیب ایس کی اس کے دل دیا آجنت ہر مرکب کی توسیق پر مذکیب اس کی مرکب کی توسیق پر مذکیب کی مرکب کی توسیق پر مذکیب کی مرکب کی توسیق پر مذکیب کی مرکب کر مرکب کی مرکب کی مرکب کی مرکب کر مرکب کر مرکب کر مرکب

غرنهیں ہم سی اگر ساراز مانا چھوٹا پرغضب ہی کر ترے کو ہے کا اناکھو

سبھ کے رکھیو فدر م کسیر عشق میں استر نہناک غم میں بہال بے صاب در تدا ہے

تھ ہو جد افلک نے کیا ہم کو یا نصیب اب آ کے دیکھنے اہیں دکھلائے کیانصیب

عان کھوئی خسیراکی دولت دل بر اضطب اکی دولت ابر رحمت ہی روستاس مین گریئر بے حماب کی دولت وسل میں کھی راسکوت ہم فررے باعث ججاب کی دولت مست ور شار رہتی ہیں دائم فرکس نیم خواب کی دولت بہت ور شار رہتی ہیں دائم فرکس نیم خواب کی دولت بہت بہت ور شار رہتی دے کئی آمنسہ تیم نے یہ انتخاب کی دولت

روسنسن کیا جورنگ شفت نے دیارسے الحقا ہی ریگر رہے یہ کس کی غبار سسے اخت نے فلک سی روزطیسے کی مذرکھا سید بحیال سسر برید ۂ خور در کنا رصب

ر ہول میں ہوش میں کمیا اس سے ووآ نسٹہ سی کہ جمر ہ ، پیشفتی ا در لسب اس جا مال مرخ

ائمنٹ سے ہمیں دوق اس لیے ہی منتعرو تن سے دنیا میں کوئی فن نہیں اسس فن کے برابر

گوانگ گئے تم پاس سے بر و هیان تهادا جائے گاکھاں دیدہ تیسراں سی تکل کر پال کا ک نوری لائی نہ سینا اب مجھے وحشت بین اور کہاں جاؤں بیا باں سے تکل کر

لاتى يى د مىدم موك زندان بوركى د يواند بهارسى كي صباكو تيميستر

اس سن مرورنگ کا الشرین نسوع پی مکس دخ می کان کے موتی کی آب سنر

> گائشن میں مست جھے ہیں عندلیہ کے اک ہم ہیں یال کہ خاطرنا شارد او فینسس

گسنسن ہی گل کی میر ہی ا درعیش باغباں حسنسسر ہی ادر مرغ جمن زاد ا وقفسس

اشت مس کو در دسی بلبل کے او خسر کمچا ہو جب در در ہو صبا دا و رفسس

طسب دین عشق میں ہر بوالہوس کا کرفیہ م ہرک کہ ہی یہ وادئی جا نکا ہ بجسر شعلہ ساتشس طلب کر سوز دل گر خواہش بوئے محبت ہی کہ خوشبوعو و ہوہسس سی سے گرشعلہ ساتشس

برنگ بزم بر ہم خوروہ ہے زیروز بر عالم برا ہے طالع بسیدار کو ہے خواب آسائش نظرشوق زیرخمب کرنمنا در پیش مواگر بهرووا وست سیحا در پیش ساقی بطب دوی ساغروینا در پیش بواب استان سی اس کو چوکا جانا دبیش لیوین خیس این سراخت نا کعل لب بار منظ با رکے بیٹھے ہیں ای سب ساماں

طع کی ۱۰ و می بی سب کو ان نیاست رخ ض خ شا و ه لوگ خیس ای فقط خداست رخ ض کو کم شاکی نمکنی به کار شدنا سے رخ ض کو م د و سے سامل امیر سام در بھیں کیا ہولوگ فعدا کو چھوڑ کے رکھتے ہیں نا خداست عفر ض نیری جنا ب ہیں نہ ست ترک مرض ہی ارب اب تورْ سر الو د تؤن بریمسنسراب و دستی مضالهمی بر با د هٔ الفت سسے جام اختلاط

کبھی بھولے سی نہ کی سس نے او صرراہ علط حذبہ ول ہی دروع اور اثر آہ ہ علط عوض جورو جفا نہ ہے۔ حیثم ایس دمھی سولے بت دلخواہ غلط

میکشو مزدہ کہ اسس دور میں انگریزوں کی ۔ نہ کوئی محتسب شہرہے نے یا ل واعظ

### قطعه

وعظ کرتا ہی جواب عشق کے بطلان میں تو یہ بناکس لئی ہی خلفت انس ں واعظ عاشقی ایسی بری جیسنے ،کر متر سابقول درج کیوں سور ہ یوسٹ ہی بقرآں واعظ گرچہ آمت رہے اور طاقت مہیں فریاد کی ہج و لے اس کی زباں انٹی فٹاں مانند شع

صحبت اہل ہوس سن کو کھو دہتی ہی گڑیوا سی نہ ملے کیوں ہو پرت انتہا

البُينُ الدين من في ول خمست الله الله وخم صلقه كيسوسي في واغ

کل سیر دیکی موکر سسن وعش ین تفااس طفید پتنگ بچاراا دهرسراغ جودل جلی بی جانتے بین دل جلوں کی فکر بردانهٔ سال کوئی نبین حلبت مگر جمسارغ

دیکھا نہ زندگی میں تھے ہم نے یا رحیف حسند مجرب ہماں سی جلے ہم ہزاد حیف کیا دل سی ہم کو مجلول کے سب وطن کے بار ہرگزند کی جو یا دعزیس الدیار جیفنہ ہم نہ تی میں اگر کئے صدم سی آئے ہو آن کب خاندا نہوہ دمین کی رونت میں سے اختر سے استحال کی رونت میں سے انتخار سے استحال کی رونت میں سے انتخار سے استحال کی رونت

یمی غم دی دل کو آخستسر که وه ماه جر بر در نه بوا مجهی فتسسرار دل بے تسسرارعاش

اں سی حب چھپتے نہیں عشا ت کے آ نارعشق بوالہوسس کی طرح مجھ کیوں بیچیے اظہارعشق کو ہمن سی ہو ہو اانجام کا دست ماک لاخ کارعاشق یہ بہیں ہی بلکہ ہی یہ کا رعشق

سن بحوش جول مى فقط گريال جا ترك درانون كابهني بونا بدامال جا

بچریس ابنفس و آه وسنان نمینوں ہیں ایک نغمہ وطعلہ آ واڑو فغال نینوں میں ایک دل اگر مسئسیشتر ساعت ہو تواس کےآگے منزل وقافلہ و ریگ رواں تینوں میںایک کوچهٔ ارتکک جب، نه رسیای پر توکیجسسبر خصره گم کر ده ره و منگ نشان تینون پایک دل توجیب رمیو که محفل میں پری زادول کی نفس سرخته و شیع و نه بال تینول ہیں ایک موجو مرغ تفنی اسس کی نظسسبر کے آئے نوبہار دیمن فوسسل خزال تینول ہیں ایک بردہ سنشرک جوامھ جائے نظست خراست محرم وہن کدہ و دہر مغال تینول ہیں ایک

> فاک نہداکی تونیسے مبلدے آتے۔ اس کو جہ سے اعمال ، ی غیارشفی رنگ

> سولکولاے رہو گیا نہسنی ہم نے برصدا کیوں کر نہ جی کو بھائے اوائے ٹنکسٹ ال

دیدار معنون کے ہی تاریات ہی رگ کل کر کیز سیسے را فی ملب ک میش طبیب و ناز ہوئے مسفول اک جان حزیب ٹن میں رہی اور گونل محیینے لیے جاتا ہی بھے ساتھ جابنی ننا کیشش یار ہی اب راہم ول ہی یہ جو گزرگا ہ خیال رخ جانال واآسٹھ پیراسس لئی رہتا ہودردل

ساع لعل لب یاد کے بینوش ہیں ہم بخت یا در ہی تمنا سے ہم الخوش ہیں ہم کسی بینوش کی انکھوں کی ہی السبر برتقر ر بجیو لے اہل خرورا ہرن ہوشس ہیں ہم دصیان شراہیں دم بھر بھی نہوں لا ہر گز پر ٹری یا دسے افسوس فراموش ہیں ہم

> د و جار بو نے بین س و ننت ان کا اس کا اس کی قریبائے رائی ایس لیس این اضتیار سے ہم

عادت گرم روی ایل فنار کھتے ہیں برق سال اس لیے آتش پارکھتی ہیں کنوٹوش میں بیکار ہی اعجاز سیسین کو گئی ہیں اوگ بیاں مرگ کو امید شفار کھتے ہیں لوگ جب سنتے بین تصرف ویوانوں کے شین فر با دیکا فیار کھارکھتی ہیں اوگ جب سنتے بین تصرف ویوانوں کے اور اور کے ایک اور کھارکھتی ہیں اور کی بیان میں اور کا میں اور کھارکھتی ہیں اور کی بیان کی اور کا کھارکھتی ہیں اور کی بیان کی اور کھارکھتی ہیں اور کی بیان کی بیان کی بیان کے اور کی بیان کی کی بیان کی کی بیان کی کی بیان کی کی بیان کی بیان کی بیان کی کی کی ک

جان ف مشين تو ديميون كمين الكواها اليه به ديري بم عنيم و فار تحضي

## وطور

بمرشیں کیا کہوں تھے سی یہ بناں ہوشس ستہ دہورکا انداز نیا رکھتے میں کرکے کا بدیدہ غرعشق سے مانند ہلال اپنی عاشق کو یہ انگشت خار کھتے ہیں اپنی عاشق کو یہ انگشت خار کھتے ہیں

#### فطور

عرض بنے کی ہواس برم میں تقصیر عان گرچہ رامان تن سب شوار کھتے ہیں پر ذرا دیدہ الضاف سی گریجھے غور شیوہ شاحری ہم سب سی جداد کھتے ہیں عزم جاں بازی پی تفسسے رد ہ مقصد ہتر تنع سی ہم طلب سب بقا رکھتے ہیں

خَتَرَ جِهِاں بِسِ ہِرِكُو كُ رَكُفتا ہِيَ أَشْنا اللهِ الْبِينِ الْبِياكِ خِداكُو كُي يار ٱشْنا نهيس

درجاناں ہر بیٹے بھوڈکرسٹینے و برہمن کو بکیش عشق بازی ترک ملت اس کو کھتے ہیں حنائے خوں سی باندھا ہم نے پائے برق کو تھر مشم سنسیر پرجانا ہسرعت اس کو کھتے ہیں دشم سنسیر پرجانا ہسرعت اس کو کھتے ہیں

ع کر گیا به راه خوشاحال کادوان بهم نا نوان ره گئ و نبال کاروان مهام دصههاک تکلف سی هجی و کیفی معالی میں اذل سی خی شیر تبال ساده بول

خدت غم می بمجوم در دسی اسر ده مول مرگ سی کهد د که بین جینے سی اب آزرده مون سسیربال افشانی سبل میں بھی اک لطفیئے ذرجے کرکے بھوڑ نے میں صیدنا دکتے موڈ

شمع بزم د وسنال تقایس شب عهد شاب صبح بیری نے کیا گل ،اب پراغ مرده بهون سنز هٔ بیگانه مون بین گر بیگرفنند مراغ .بس

سبره بیکانه بون برای تو اور ده بهون لیکن مای با دصبا تیرای تو اور ده بهون

## گرچه بوگان بازشر و شاعری بین سیکراون مین براس میدان بین خشر گیسیسفت برده بر

ڈھونڈیں کہاں کہ آب ہی ہیں یانے این نجھے نا دان نہیں کہ اور کہیں حسبتی کریں مسنا لڈ ایک بار نہ موقرف ہم سو کر ار فقہ رفتہ ہم ترے ہجراں سی خوکریں عشاتی کی قبر ک نہسیس ہوتی سندگی حب بک وہ خون دل سی نہ اپنی وضوکریں

منزل عنْ اگر بونسه م خانهٔ دل هم وه ی کرنے لگی عقل عرفر <mark>ای</mark> جنو

کیوں نہ ہوطا وُس رنگیں مبلوہ بھے سے منفعل رنگ بیرنگی گر و میلوہ گاہ یا یہ ہوں

مال مرسط من الله الله على دري المول شكل جانان والم أينه جانال إلى المول نهیں فرنست میں دل کا اپنی یہ خونات انگوئیں ہوئی بی آتش یا قرت آسسے آآ کے کھوں میں فراق یار میں خمست منا وک حال کیا اپنا مذرن بھرجین ہی دل کو مذشب کوخواتے تھوں میں

فقت رکا دوستوں کی زبس داخ دیده ہوں
سے رہا بہا مرفع رکگ بریده ہوں
صاصل نہیں بھال بیں محبت سی خفات
بی بارہ یہ زہر نداست چند برہ ہوں
کے جاں حدم کی را ہ بیں ہی داہ دیہ بوں
تو سا تقریب کے برا کہ میں راہ دیہ بوں
مجسے رہے کہ میں راہ دیہ بول

مرسيد و دل تعكافي بدت بي ستے شركے بال نظاف بستاي

# کی نے کہاتم پر مرتا بی فہنستہ کہا کہس نے ایسے والے بہتا ہی

و عدمے خلاف میں سی ہوئے لاکھ دیجھنا ۔ بیٹھا ہوں کسس کے دعدے پیچر کریقیسے ہیں

کورکسس سی پس اینا به دار د والم کوئی دون جان نزادنین مری به لویس جب سی و ه یار نهیس ، مری ول کو ذرایجی قرانینی مری عشق سی مست الست بی بیم ، به وه می بی که جس بین خارنین خی ساخ چشم کے مست بیس بیم ، به وه می بی که جس بین خارنین زقوی بی در مطلب رجوش ربا ، نه وه به سدم کل درخ ده ه لفا مرا دل کے باخ کی سیریس کیا شبطے رکسس جین کی بهارنیں بیر جو کہتے ، بویا روکہ یار سی مل ، اسی حال ساکہ وہ بیوے نجل بیر جو کہتے ، بویا روکہ یار سی میاں عمر دل ، مجھے برم نک اس کی بازیں میکی دل ہی قبول ہیں تیرے تی ، نه میری قابویس اب دل ارتبیں شاکھا کروں خسسے شفق میں امری قابویس اب دل ارتبیں عشق میں دیده د دل ہی نہیں تنہا دشمن جو امسیر بیار کرے ، ہی وہ ہما را دشمن

مت روا رکھیو بہ ظلم کے فلک نا انصاف دوست توقتل ہوا در دیکھے ساخا وشمن

موت البنسي مع اس سى كرمال الدار الماراد المناقمن اورس كرم بواما وش و والمناقمن

بی خرورا پنی می عنق کا ایسا که بدام سب سی فارغ ہی وہ ہود وست کوئی ہائین

ر بخ بی دل کو مرفے میسے سبب سی اختر جھے سواا در منیس بی کوئی میسے را دہشن

گریموبلال بدر، ول کب نمانی بیش از دومینید دولت با در رکاری

تو ہو چا ہی سوئے اے بت برخو بجکو آجتاک درنہ کسی نے نہ کھا تو مجکو دور میں زلان نے نے یار کے بیرعا الم<sup>اک</sup> کوئ کہتا ہی سلماں کوئ مند مجکو قبل کاغ مندی عم ای کہ کہیں اس رکھی سے وفائم بھے نہ وہ شوخ جفا جو مجکو بے د قصر برشهاں ہو بجاہ کا ہ خان تھا کیا خضب ہی پوکٹ بین کا ہ وحق طبیب پُر

گزیر باک عنچه جمعیت بهوی اول تو محیسا بهی برریشانی بهی آخر مثل کل زردار کو

ایمیدن دل بتیاب مو بر بر و از گراس کے کوسے کی اے بیخ دی تو دم سراد

نوں سی آلودہ کمیں دائن جسل و نہو تصطیب اس فار الراسی است و نہ ہو ہم فیر ان میں لطف فغاں کیا جب آب نالہ سرلحظہ برناک دگر انجیب دستہ ہو

کیا سرنوش صهبائ طب مراه می سنو آآه ه می مین سنو آآه ه می مین که اب دور ند اگل سار یا وه

سے تھے جس کام کو یال اس سی خافل ہو گئی خواب غفلت میں جو دیکھا سب کوہم بھی سوگئی

استان حق جب اینی دا سط موجود ہی کیوں در نواب و خال برجبهد سائی کچیے در نواب و خال برجبهد سائی کچیے کے سام ازل کھرکس لیے می کا را زق ہی تسام ازل کھرکس لیے میٹ کے در نے اور جگ بہنا کی بنکھے کیوں نامو بھا جھٹ یہ مخرودا ور فرعون کو کیوں نامو بھا جھٹ یہ مخرودا ور فرعون کو اس کے بندے ہو کے عالم میں خدائی بیجے

سکی سی اس کا منھ باحیثم نم دیکھا کیے لے گیا دل چھین وہ اور ہم دیکھا کیے

گر کرزیں می سیسرندا سطے شالفتن با یارب برکسس کے کشند رفتار ہم رہو مے

کیا فاک ہم کریں سیراس گلش ہمال کی ہاں برگ برگ گل سوآتی ہی بوخراں کی دامن کشاں ہو گزرا تواسط فسے رسی قاتل ہو حسنسریاس برپا مرقد پہ کششکا ں کی آتی نہیں صدا بھی آہ حسنریں کی اب تو فا فل خمر کے را ہے بیاد الا تو ال کی ہو جم زائیں سال کا سے آستاں کی ہوجم زائیں سال اس کے آستاں کی

برق کُلُ گُلُ استش مُناں ،یو بجسہ ك عرر فتداب تواتى بى إرمجسكو اوقات نیری بس نے کیامفت را نگال کی

یاد و رفیق و برا در و عمم الفت ہی زندگی تاک ہرایک اسر بال کی تهي حمر نا توال كو جان مسترين فيحورًا بیمرنس کی آمشنائ اور درستی کهان کی دهو بدا بهت من مست به به بهامهی مرسی سی يائ بمشربر لزياران دسسنگان كى

کھی یہ دیدہ کریاں ہوگوہر بارہوتا ہے ق وامن كا مرب سلك كمربرنا ربوتا ب بهارجلوه محرى آرزه صاكوت جانان ي

گل افتال تجلی واخسسلرم مار ہونائے

ہمیشہ خانہ بر دوسٹ طلب جول عکس آبینہ
مقیم آبی ہی زیرس آب وہ اور ہوتا ہے
تنکوہ برت شہر اور ان بالہ ہوتی ہے
ہماں خورجوں کی سے اور ان برت برت ان برت ان

آبرد سے گوہرکون و کال النان ہی خاک میں یہ نور بیر جلوہ خداکی شائیج

گر کھول کر کھی یا دیزاس نے کمیا مجھی یا دنش کے بیٹ درہ وہ مہاں رہے پر مسلسر داز ایمن عالمی بس وہ سیسس کا زیرت مواشع سال کہے آمودگی می باع جهاں بیں کہاں دہے جوں لالہ ہم برسند دل آئن کال لے وفا ہی ، رنگ جین بے نبات ہی کیل بے وفا ہی ، رنگ جین بے نبات ہی ہاند مرغ قبلہ ناکیاضہ رور ہے واکستہ طبع درگرو آسنیاں دہے واکستہ طبع درگرو آسنیاں دہے کیا ہے نیاز مائی خواب گراں لیے کیا ہے نیاز مائی خواب گراں لیے بت خانہ بہتراس سی کہ ہؤکا مکال دہے بت خانہ بہتراس سی کہ ہؤکا مکال دہے

> انتقام خسن رہ گل پر وقصب ل بہار کیا کرے گلن کے ساتھاب ہا دھیسےرو یکھنے

ید دلری یه نازید اندازیتب ل انان کے اگری نیری حیاه ای کے

سخت بے جین نظے جس روز تک آزادر ہی دام کشن خانڈ احسال تر آآبا ور ہے تو تو سرست مے ناز ہی کیا اس سے بخصے کوئی ول شادر ہے یا کوئی ناشا در ہے بھانے خاک رہے عشق میں برسوں اختر اسس نے پوچھا بھی ندکس کے لیج رباد کہے

فرش دیبا سے تن عثاق کوآنه اله میم خواب عمل خار خار ویدهٔ مبیدا رہے ده ادر جم کواد هر بختا ای ادر چم کواد هر بحال کی خندهٔ شرین صدائے "پیشنهٔ کها اربیم بو پر اغال آئینہ خانے میں جول اک شیم سمی جلوہ گریوٹ ش جمت مرحکس دئے بار ہی

بیر منا دی ہی کتورشن میں اب کوئی بوالہوں اس میں ریا نہ کرے
ہور ہی مبھی توصاحب در در ہی کوئی در دکی اس کے دوانہ کیے
کرے مجھے پراگر تو ہزائر تم نہیں دخل کھیوڑ دل میں تبرے قدم
در بوں تھی می صغم سے جدا کوئی دم وہ گھڑ کی مری جان خدانہ کیے
دل زار ہی گرچہ بر سنے د نقب اسے کا مل عشق میں جانو لگائی
کو ہزار جفا کرے عیر سبب کبھی یار کا اسپنے گلا نہ کر سے
کو ہزار جفا کہ سے عیر سبب کبھی یار کا اسپنے گلا نہ کر سے
نظر آئی فران کی جب سے بلا بہی در دنہ بال ہو صباح دسا
کی عاشق ختہ جگر کو خدا کبھی یار سے اسپنے جدا نہ کر سے
میں امید پر اس کی می عینیا رہا مواسم بھی مرا نہ خیال ہوا
دہ مریض جئے کہو کیسے بھلا ہوسے تھی اس کی دوانہ کر سے
دہ مریض جئے کہو کیسے بھلا ہوسے تھی اس کی دوانہ کر سے

> کھی بھولے سے صباگر اوھر آجاتی ہے ہم غریبوں کو وطن کی خبر آجاتی ہے دل تخییل میں جو تو جن آرائی ہے یہ کسی عارض گزنگ کاسٹ بدائی ہے

خفانات و و تا ای و و قاصد مرا پیغام لو کمیو زیانی

عدا مکان کا جوار ایل و ولت بین مذره استن بها به برق خارز مهما به به بهم بزیر سایئه شففت بین اس بیسایه کے جس کے سائے کا بلندا فلاک سی بھی پایہ به جس طرح قطرۂ اضاک آن کے مڑگاں ہونے اسبے پاؤں کے یوں خار منیلاں سے طے یوں ملا شرکے پیکاں سے ترب دل اپنا بینر بال دوڑ کے جس طرح سی نمال ہی ہے

دل بوگیا ہی مسلم کی خاند الم عشرت نے جب سی کوچ کیا اس دیار سی

گرفت و ه جو بین گفته که اینی مزارسید گرفت و ه جو بین گفته که این بین مراه ه انتها و بان سی ایک مگولدا در اس بین مهره بهیدامعالفتے کی تقی حسن عبا رسسے

ده وه برسول سی مکال دل اختر کا مکبس اب جونو و خانه بر انداز بھی ہو کیا ڈرہے ایک صورت کے بیں یرب جلو اسٹے تحلف رنگ بے رنگی سے دنیا خانڈ نضو یر ہے بو مقدر ہی و ہی ہوتا ہے ظل اسٹی سے صورت تد بیریاں در بر دہ تقدید ہے بیشم تردامن سی من پاک رہتا ہے بری صحبت شینم کا کب ماکل گل تصوید ہے

> سستناس سو د به به بوگا بو بوصاحب هم سب بیگانه مری طب زنمن رانی ب کون دریائ کرم موسس بس آئے تمر دل سنگ آب مو د د اشاک شیما نی ب

ر د بر د سی آئینه دم تهرجب ایونالهین لوتهی کتنا اینے کا فرطن بر مغرورہ

قطره دریا سی حب که موسل که ابتداانتهائی سندل از در از خون بل به میرخ در بیشفن منین خمت راگ بر دا زخون بل ب

اے وفا بگان کسس دم توعیا دت ہی ضرور زندگی سی آج ول خسنہ ترا ما پوسس سے نغر وصدت سی جن کا گوسٹس دل ہو آشنا ایک وال لین ا ذال ا در نا لانا توس ہے خا مَذُ دل میں نہیں آسٹے کے رفض یا عجمیسسر پوچھ سے اپنی تصورسے کہ وہ جاسوس ہے

حسول جاہ کی تدبیر جوہم لوگ کرتے ہیں ہماری سعی باطل دیکھ کر تقدیر شنیستی سے بھاں کے باغ میں ہوگی ہمارا گلے زمانے ہیں ہما نے بھد میں اس بر تو دیرانی برستی ہے گلوں کا ہوگر میاں چاک دست جرصرصے صیبا مضطر سی ہی ا در کھھریا نے پنوں کی کستی ہی سمجھ ہراکیب کوہنیارہم آئے کھے بال اختر بجنم عور جو دیم تھا تو متو الول کی بستی ہے

> دھیان عارض کا شرے آئینہ دارہوش ہی آرز دئے دصل میں ہرجاک دل آغوش ہی ہی رگ جال اک جوابی موج زن خوجوں میں ہمارسٹ شرمز گاں کا کس کے جوش ہے میں ہمارسٹ شرمز گاں کا کس کے جوش ہے

> کس خدنگ انداز کا به نا وک بسیدا و ہی طرمنسے سی سی آمد برمبارک با د ہے

> > عنق کے کمنب میں ہرآ ب رنگ عاشقی انتک کا فیظر سے درخ بریلی ہستادہ

ویفیت ہمب مرسے ہمرمغریں صسیہ مرمنا مئہ وُلا دیے ہی مرانظم سخن صسیحیات جا دواں کون کہنا ہی کہ آشت عمریے بنیاد ہے

> کمان تک تسکر نیض انٹاک گلگوں ہوسکے مجھرسے کہ مثل کا غذا ہری سے ایا تن نفش ہے دہ آب درنگ ہی تیجیکے لب لعل گاریں کا کہ حب کے رشاک سی آئٹ کچاں صہبائے بے غزایج

لے چلال پررنگ لاله داغ وستی خوب بھل پایا نگاکر ہمنے باغ و وستی دوراب وہ ہی کہ اختر جائے جس بزم بیں پی تنسب اوٹمنی سی برا یاغ دوستی

> کی خبر سے ساتا ہی بارے مراسے کی۔ بات ہی سے قاصر سے جی عطانی

نو دہاں نہیں جاتی دسبہ م سانے کی
باں رہی نہیں طاقت اب جفااٹھانے کی
نت ہی آرز دول کو در براس کے جوں بس فاک پر تراپ نے کی
خاک پر تراپ نے کی ، فوں میں نہانے کی
تن جے نہیں پر دا " سر کی خہیں کچھ سے
سکھے شع سی کوئی وضع جی تھیا ہے کی
دل میں اب کے پر کھانی در پر اس کے مرد نکو

بسکہ اس کا جلو ہ جین جبیں آنکھوں ہیں ہے ہزگہ اک مرسنے آخریں آنکھوں میں ہی ۔ جلد آپیائے کرنیسے روسکھنے کے واسطے اٹک حسنے ہو ول اند وہگیر کی کھوں میں ہو

وہ قد تھے خدانے لے دلریا دیا ہے فتنے کو مار کھوکرجس نے جگا دیا ہے محوٰں کی راہی پر آتا ہے ہم کو ر ونا محل شیں نے اس دم بر وا انحفا دیا، ک

کیا مجال گفتگو ہو ہس سرا یا نا زسسے مطلب انجام کو سمھے ہی جوا خا زسسے مطلب انجام کو سمھے ہی جوا خا زسسے مطلب انگریہ نغرہ سوز دل سازطسے میں خش ہیں ہم اس سوز کو اس سے میں خش ہیں ہم اس سوز کو اس سے میں خش ہیں ہم اس سوز کو اس سازی سرکو ال

بن موے اب در دہجراں کو ائم ہم محال عثق کے انجام کو موہبے نہ ہم آغاز سے بات وہ ہے ہی جو دشمن کی زباں سی ہو ا د ا

وصف ميثم ماريو عيمو نرگس عارس

تا نه ہو خست ترامنت کش بخت سیاه سیسرمه آنکوں میں لگاظا لم مگرانداز سی

محت رہی نہ تنہا قد دلجو میں تھیا ہے سو فلنہ تری زگسس جا دو میں تھیا ہے

## مان دی لیکن نه اس کے آستاں سو اکٹرسکے انتاک مار حس جا گرے ہم کھرنہ دال کو اکٹرسکے

قلق ہی' در دری 'کامِش ہی' غربی' نا توانی ہی فران پار ہی سے بالائے 'نا کھا نی ہے نہیں شکو ہ مجھے گراس کو جھ سی مرگرانی ہے فررس نے ہورگ سے دیدار میں اس کی فررس نے رحم کی اب اک زباں برلن ترانی ہی فررا سے اسے دیمار میں اب الک میں کیا دکھائے گانام ہجرا ال فررا جا ہے ہیں اب الک جیتے ہے اپنی بحث جاتی ہی

خاک کس س نرگی کوہے کی بھانی ا<u>ے وائے</u> جب سی متریت نے کیا دور نرمے درسی درسی سیجھے

طافت جوتمقی اب شکل دکھاتی نہیں دہ بھی بی جان سور می نظر ہے آتی نہیں وہ بھی گوشع کا جلنا بھی بی سب خلت بہر موشن پر سوز نہاں کو مرے یاتی نہیں وہ بھی

اک آه جو گئی بیکنی تجسسه بین ہمسیم سوضعف سواب لب ملک آئی نہیں دہ بھی

وطور

جب دیکور باجا تا نمیں حالت خست اور کیچے بیاں تو کهی جاتی نہیس وہ بھی دوری میں تری دیرسے ہی اس کا بہ عالم اک سائن سی آئی تھی موآتی نہیں وہ بھی

کون غمر د دری میں نیری جان پرغم کا کرے دم کا بری تھاں ، بھر د ساکیا کوئی وم کا کرے

یا دائس بت کا فرکی جوہم خانہ ول ہی سیت انشون کعبیصنم خانہ وک ہی

این بین ایاد کو گری ای بر می ای با می ای ایک کا عالی کو می کو بی بر می ایک کا عالی کو می کو کری ای کا برای سر کی ای کا برای سر کی ایک برای سر کی ایک برای سر کی ایک برای سر کی برای سر کی برای سر کی برای سر کی برای سر کری سے برای بریناں برین

رو مبلوه ۱۷ کینه دل بی ده و آستر د وراس کو اگر جائی کوند نظری م

، ل کی اگرچه آه سروینیهٔ دلغ برق بح گری آتش جر سوز د ماغ برق بی

زیان کچر ذوق درمان بی مذفکر چاره سازی بی دری بیم از کانی جان گداز می ہے

رنگ نتیج ۱ بنی زندگانی جان گداز می ہے

منا ہرگزنہ دنیا میں نیا زونا زکاجسے گڑا

منا ہرگزنہ دنیا میں نیا زونا زکاجسے گڑا

قیامت ، ی کجن پر دان بھی شان ہے نیازی ہی

عرض جب عشق میں ہی یا دس سی بیخو دمی سب کو

ہما داس کو نہیں کہتے کہ ہوئے ٹون انسال کا

کرے گردن کو جونم پائے خم بر وہ خازی ہی

کرسے جوفت اپنی نفش کا فرکو وہ فازی ہے

کرسے جوفت اپنی نفش کا فرکو وہ فازی ہے

بیما دان بنگا کہ

ہما دان بنگا کہ

ہما دین بنگا کہ

ہما ہما دین بنگا کہ

ہما دین بنگا کہ

ہما دین بنگا کہ

ہما دین بنگا کے

ہما دین بنگا کہ

ہما دین بنگا کے دین کا ہمند دستاں ہیں فررازی بی

کجوں عبیث ہونوا ہُن یا قرت اُ مانی مجھے بس ہُوا بِنی اِ مُناک کی تبیج مرجا نی مجھے خور منائی میں کھینے سطے ہم لباس عقل سی قرنے بھی سام جوں تشریف عربا نی مجھے قرنے بھی سام جوں تشریف عربا نی مجھے دل کے دوگر کے کے مقاربیل کی طسیری محتق نے کھٹا ہی تب بوشل آئیند محتق نے کھٹا ہی تب بوشل آئیند دفعن سرایا ہیں جوشل آئیند دفعن سے این حیات این محتال کے اختر ہی کہ این محتال میں اس رکس شہلا کے اختر ہی ہام محتال میں اس رکس شہلا کے اختر ہی ہام محتال اب لطف بہار رکست این مجھے محتال اب لطف بہار رکست این مجھے

رشن ہیں ہم اس کے کرے تعرفف ہو برا و دانا جو ہو سیجھ کا کہ دست نام بھی ہے عنقا کی طرح نام بھی ہے مائیہ سخوست بے نام و نشان رہئے سدانام بھی ہی

جلوه نبراکبهی آنگهو سه جو کیسو بو جائے نگرجینی بهماں و بدهٔ آبو بوحب ایک بانسری البی کجا سیسے کر کنهیا جس کی سن مار دا درجا نوصدانا وک پہلو بوجائے رشاك موجام جال بي كاز ك التيمشيد

بهوم در د درنم بری اور فراق صبتر طاقت بری و دارع بار بری اور تن کواسینی حال کی خصنت بری

نهایت و قت عیش مے پرستاں تنگ مجا تی لگایے منو سوخم سائرکٹی کی کس کوفصٹ دی

مشقت ہیں صداا ہل خر دیکے دن گزرنے میں کے درائے کا درنے میں کے درنے میں کا دو دل کو توزیع

بنائ جس نے بیر نفو برایخ کلک فدرت ی نه دیکیا ہم نے اس نفاش کو اختر پیمیسند،

، و نقش پائے گرف کال رم نا مجھے سنگ نشاں ہوسنگ لامت سند آ دل کی شنگی کی خرکیوں نہ دی سنا اپنیٹسکسٹ رنگ ہی ہے گلا مجھے

> چن بیں آج بیکس کی سواری آتی ہے کی چیکیوں میں گلوں کو صبااڑاتی ہے

### کهونشا داولسب سو که دل سی د و ر ر بین که غم کدے میں کہیں خوش دلی سماتی ہے۔

المنكون بن دم والمسيكرما العفس اي اس وم بھی شرامند نہ رکھلا ناغضسیہ انک جس کو د فاسکے نا مرسے آزر د گی ہو اس شخص سی لول دل کالگ جا ناغضب شففت سي بريخ انتاب وه كيا ذكر اس كا ر ایموں بیں وال استونھی محرلا ناعضسہ ای بنك نه يو ول كل نه كيول كرمنفول م كاكل كارخ به يترب بل كها ناغضب بح كيا صدقے ، وجوجان ديتا بي فوستي سس جي سي گزر جا سي من پروانا عضيها ع انجرال میں بعدر داماکسانجی اینا تبنی پال تهاري فون فول محمد المستعددة شاری کا کی تباای آترک کے اس اتناجى جانان نيراشرمانا عضيب ، و

کهان نوان مری اب جان نا نوان بین ہی فنان کی بھی نہیں طافت لب فغان میں ہی د ماغ سب جین و موسنو نہیں مجکو بہارطن سے مری جیٹم خون فشاں میں ہی مذکبر نیکے وجد کرون ن کے میں صرک بحرس کہ بوٹ بہروین و دست کاروان میں ہی

> سسیندَ عاشق مو دل یوں مے گئی اس کی نگاہ ا جس طرح غواص و ریاستے گرمے کرسپھلے

#### وطور

گرچهٔ خسسترخی بور و سبفائ یارسے بوکے زخمی ہم سرایا جشم زلے کرچلے برلب زخم جگر و ایجوں مذہو بر فوافض حب نیسم سی ننگ و ہیمبسلے کر کرچلے

نے قبلت وقت و نغال گریہ وزاری ان ساری بلاؤ لکا بس اک عشق سب

سوا د اعظم مسسرار ایر دجس کو <u>کته بی</u> بجثم غور جو دیکها تو و ه دل کاسویدا<u>ہے</u>

بوسس ہوس کے دل میں شیش وشت طابعی آگی دل عاشق کو ہرگز شا د ای خوسش نہسب س آتی عبث ہی زندگی نے شامس جرب بهرم نهو کو تی بهیں ایسی حیات جا د دانی خوسش نہیں آتی

# المالي المالي المالي المالي المالي المالية الم

محد سجاه مرزابیگ صاحب در اوی پر فلیسرنظام کارلج حید دایاد دکن کی تصنیف تنهیل البلاغت حال بی بین نظرست گزری . مرزاصاحب موصوف نے اس کتاب بین ممائل فصاحت دبلاغت دمعانی وبیان کی قوضیح کے علاوہ اہل زبان دزبا ندان و مرکز زبان کا پر انا قصد بھی چیم ان کی کو زبان اد دوکا مرکز فسسے اردیا ہی ا در تعصفور الرق کی کیک صر تاک زباندان کھا ،ی دربلی کی زبان کو مکھنو کی زبان پر نضیلت دی ہی مسس سے کون انکار کوسکتا ہی کہ ارد دزبان کی نبیاد اگر دبلی بین نہیں بری تو کم سی کم اسس کی نشوی دبین ہوئی ادر مداری نرقی و بین طویکے اسی کے ساتھ بہ بھی نا قابل تر و پر حفیقت ہی کر جب وہلی بر با دہوئی اور وہاں کے است و چین ترائی کال تھنؤ بین تع ہو گئے تو زبان کا مرکز ثقل بھی وہلی سوکھنو منتقل ہو گیا نہمت ارائے وا بداع کا سلسا جاری مراب بہ بات ناہمس میں ہمس ہو گیا نہمت سارے وا بداع کا سلسا جاری مرب بہ بات ناہمس میں ہمس ہو گئی تا میں ہونیا وہا ، زبان کی کس وجم خدمت کی اور ہمس کو کہاں سے کہاں ہمنیا وہا ، زبان حمی تا ہم کر کہاں جا جا ہم سے میں بودون است کا مرکز بن جا سے گا جب میں بودون است کا مرکز بن جا سے کا جب میں بودون است کا مرکز بن جا سے کا جب میں بودون است کا مرکز بن جا سے کا جب میں بودون است کا مرکز بن جا سے کا جب میں بودون کے کھر تھا اس با و

بيزم

ونی میں آئ بھیاک بھی ملتی نہیں انھیں تھا کل ملک و ماغ سجھیں اس وسخت کا

ا در الخفوزي بي إلى تمال كى قدر بوئى أو المستقد في سي تحلسنو كارخ كور ادر و بين المحلسنو كارخ كور ادر و بين المحدود و بين كار بال الحفوظ بين الما و و بين المحدود و بين المحدود المحد

رومنا بوا ای بی نبیس بلکه رفته رفته جذبهٔ رفاست و مسسری کارنسیرا بوسنه لگان نی نئی اصطلاحیس گراهی جانے لگیں ابوالفاظ نقیل پاکریه معلوم بوت ان کو اگر زبان سے خارج نہیں کیا تو کارٹ جھا نیٹ کر لوج اور زمی بسیدا کی ۔ دبلی کانکووالجھے نوکی بیگات میں کمپتورا بوگیا ا

۱۰ وه زبان سس خاص شسته می پیدا مونی اور د بال سست نام ملک مرکصیلی ، کا - يو شهر كي رخاص و عام و بي زبان بولي بير .

۳- اس شهر کے لوگ زبان میں تراش خراس کرتے رہتی ہیں اور

ننهٔ سنهٔ اسالیب واندازیان نکاسلة بین.

ان لوگوں کے کلام و وسیسے رلوگوں کے لیج زیا ندانی سکے سے اس اور ہوئے ہیں ۔ سبوت آموز ہوئے ہیں ۔

مرزاصاحب کا پہلا مقرر کردہ اسول بیت پکے متنا زیفیہ ہے۔
حقیقت صفی اتنی ہی کہ زبان اردوکی صفائ ا درصا ف شرہ صوت اس تروی میں تروی کے دیا در کا دعوے داراؤم

پنجاب اور او هر دکن بی اور و دنون و ساوی بین پیم نه بیگه اسلیت ، و

تائم جا ند پوری کہتا ہی ہے

قائم میں غزل طور کیا ریخت ورینر اک بات کیسری بزبان محسنی تنی

مبرسيم ماحميا لي أن الله

خوگر نیس بکھ اوں ،ی ہم بخت کنے سی معتوق ہو اپنا تھا باست نند ہ دکن کا تھا

الم

سرمبز ملک بهندس ایسا بواکه میتر به بخست کها بوا تیرا د کن گیا

ریختے میں پہلا و یوان مرتب کرنے کا سہرا وتی وکئی کے سرہ ہو۔ مرزا صاحب کو بڑاغرہ ہی کہ ہم ایسے اہم و بیسے ، ذراسینیے کر صنعت حسن نظامی کیا فرماتے ویں :-

" اور وقی تو کسس سالے یں (بول چال می در ور در در در کا کھنظ گھیک مرت اور و در در کا کھنظ گھیک ہوں اور و در کا کھنظ گھیک ہوں اور و در کا کھنظ گھیک ہوں اور و در کا کھنظ گھیک اور ہو کی کہ گئی کا رسی جائے ہیں وہ محمی دئی کی گئی کہ خورت مرد ہیں ہو صاحب زبان ہو لئے نیسس گئی کے کچھ خورت مرد ہیں ہو صاحب کی اور ولال للا مر کی جائے تھی مگر لال قلم کی شہر اور یوں کی بول چال کا ہے حال ہو گیا ہی کہ اور چو گھا کی جو رہ کی شہرا وی صاحب حسبی ہو گیا ہی کہ ایک بہرست اور چو تھا کی جو رہ کی شہرا وی صاحب حسبی بوگیا ہی کہ ایک بہرست اور چو تھا کی جو رہ کی شہرا وی صاحب حسبی بوگیا ہی کہ ایک بہرست اور چو تھا کی جو رہ کی شہرا وی میں آ دھے الف ظر بر در میں خواجہ صاحب فر ماتے ہیں کہ در جائیں کہ در در ہی کی فارسی میں اور چو تھا کی جو رہ کی خارسی میں تو اجمد صاحب فر ماتے ہیں کہ در در ہی کی ہو نے کے ہیں تسلیم کر تاہاں وی در بی کی ہو نے کے ہیں تسلیم کر تاہاں

۱۰ بهرطان به و د و د به ن برست سند سند . که ناطن صاحب کی کسو ٹی بھی تھی کسی ، بری ادر ) د دھ کی بول جا ل جی آئی (رو د اسی طا (از تقریفا منظم اروز "مصنط مضنعین القل کھنوسی ) کهال به امری کامنصفانه اعلان کهان مرزاسجا دبریک صاحب کابلند بانگ مگر یا در بوا دعوی که ایل زبان صفحت رمزی دای و اسله بیس اور ایل نکھے نوٹرسے بہت زباندان!

میری بحث کاخلاصہ یہ ہی کہ ابت اور بان اور و کامرکز دہلی کھا گروہ بلی کی تباہی سے بعد بیٹر کے بعد بیٹر کھا گروہ بلی کی تباہی سے بعد بیٹر کھنے کو سیاسل ہوا۔ بھی فیصل اور گڑ محققین کا ہی . لطف یہ ہی کہ مرزا صاحب موصوف نے برا قوال خو ونقل کیے ہیں تابت کر نے بیں کہ ذبان ارد و کامرکز ہوئے میں دہلی اور لکھنؤ ، را ارسے شر ماک بین ایسی حالت میں تقدیم قانچر کی سوال سے معنی ہی ۔

بولوى الطائت مالى فرات بين :-

مرتد نہیں طاحس فدر کہ کھنڈ کو طاہی ۔ یہاں ٹاک کہ دونوں شہزی کی زبان میں ایک خاص ممانلت بیدا ہوگئی اور خاص خاص لفاظ اور محادرات کے سوا دونوں جگہ کی بول چال اور لب دلہجہ میں کوئی سند برنسیہ ت نہیں معلوم ہوتا ہے مگر مرزا صاحب بیں کہ لکھنؤ کو اسپے جیاروں مقرر کر وہ معیاروں بیں کمی ایک برکھی پوراا ترنے تسلیم نہیں کر سنے المینہ با دل ناخوہ سنہ بیں کمی ایک برکھی پوراا تریخ تسلیم نہیں کر سنے المینہ با دل ناخوہ سنہ دنیا ندا نوں کے زمرے بیں شامل کر لیا ہی ان کی عبارت سے ہی :۔

بیان بسندیده و میکه جوش او است می و ای طرح که فونو کی دبان عمان صاف بوت بوت و بی والوں کے تیسبت بہتے گئی -افوسس بح کری میلے بہت جلد برخوا مرت بوگئے اور کھنؤ کی زبان کی ترقی دک گئی در نہ آن کھنؤ صلاست و فصاحت بیس بھی وتی کا بہم

ان '' ؛ یکھتے "کے ہوتے '' جھٹ اڈا پلنے " پر" سختے'' کااضا فہ طالبُّاد ہِی کاخاص ا درکہسٹ یارہ کسلوب میان ، بی ! ﴿ اَنْوَ سُکنے صاحت کی کر ادمجی ہرت ٹوب ! ﴿ اَنْوَ سُکنے برخاست کی جگر ، رنواست ' سلے سجان احتر ! آئو

بوتا بهر مهمی کلیمنو بس بو زبان بولی جاتی به وه ایک خفیصت اختلات کے سوا دبلی بی کی زبان ہو کئ

تیمسری اور پوتشی شرط کے سخت میں فریاتے ہیں کہ کھنؤ نے اس در جہ تو نہیں ہوری کی جیسی کہ ویلی نے لیکن دیلی کے بعد دوسرا
منسسے لکھنؤ ہی کا بی میں اسی کوئٹنسٹ سیجھ کر دوسسے کی باتوں
کی طف مقوصہ بوتا ہوں جن سے کھرے کھوٹے کا بر دہ کھل جائے
گا۔ اس سی قبل اتنا کہنے سی باز نہیں روسسکتا کہ ان لوگوں کو اہل بان
ہونے کا دیوی نہیں بھیتا جوعوام سے زبان کیمیں . مرزا صاحب
ہونے کا دیوی نہیں بھیتا جوعوام سے زبان کیمیں . مرزا صاحب

" دنی کی زبان کے فائن رہے نے کے جند قدر ق سباب بی ، اگرچہ دلی کے استجھ استجھ استجھ ناعر بلکہ دکھسے مساحب کمال کھی کھنڈ کیلے سکتے کی کھنڈ کیلے سکتے کی کھنڈ کیلے سکتے کی کھنڈ کیلے کا مربویا جابل منزلین یا رزیل ایل زبان کی استجھ استراعا لم رہویا جابل منزلین یا رزیل ایل زبان کھنے کے استراعا کم رہویا جابل منزلین یا رزیل ایل زبان کھنے کے استراعا کم رہویا جابل میں زبان کھنے کے استراعا کم رہویا جابل میں زبان کھنے کے استراعا کم رہویا جابل میں زبان کھنے کے استراعاتی کھنے کی استراعاتی کھنے کے استراعاتی کی کھنے کے استراعاتی کھنے کی کھنٹے ک

جستہ کے بنواص زبان کے معاملے میں عوام کے متابع ہو اور زبان سی کسس فی۔ رنا بلد ہول کہ عوام سے درسس لیں اس شہر کی فوقیت اور اہل زبان کی حقیقت معلوم الخواص جاہل اورعوام غالں! گرنیمی مکتب است وایس ملّ . . . . .

بہال سے ان اعتبار ان بر دارد کے ہیں ، فرمائے ہیں کو جومرزاصاحب نے کھنوکی زبان ہر دارد کے ہیں ، فرمائے ہیں کہ "
درلی میں سرساچپ دراست سی مراد ہو تو دایاں بایاں کیس کے اہل لھنو داہنا بایاں کہتے ہیں جو کم تصبیح ہی گئی ہے سراسراتها میں اور منطط بیانی ہی ' ہم کھی دہنا بایاں اور دایاں بایاں برسلے آئیں مہم فلط بیانی بول جال ہی '' دہنا تولد 'بایاں باشہ '' '' دائیں بائین جینی بولوں کی بول جال ہی '' دہنا تولد 'بایاں باشہ '' '' دائیں بائین جینی بولوں کی میں بلکہ اگر نوراللغات کے مصنف کا بیان ما ناجات تو مرزا صاحب نے دہائی کی غیر ضبیح زبان کو لکھنؤ کے سرمنے ویا ہے ۔ ۔ ۔ نوراللغات کی عبارت ہیں ہی ۔۔ ۔ نوراللغات کی عبارت ہیں ہی ۔۔

" و ابنا " ( ر بلی ) لکھنؤ بین ہسس عبگہ د ہنا متعلی ہے آئش سٹ حب ناک علال کرلے نہ مجھ ہے گنا ہ کو فائن کو د ہتے ہاتھ کا کھانا سسلم ہو

ور در سے اور سے ایک البتہ ہم نے مکسال با ہر کر دیا ہی اور یہ ترک دیا تھا ہے ہی کہ ہم زبان سکے معاسم میں دیا ہی سکے مقاد مہیں بلکہ جہا دسسے کا مرسینتے میں -

مرزا صاحب کوناز بی کرجب و کی والے عربی فاری سے

العاظ اردوين و المرك في بين توان كالفظ كهي بدل وسية بين ، مثال میں الفاظ بازار اور حمومہ کو ہیش کیا ای جو '' برار '' اور ج<u>ند'' مرکز'</u> جے مرزاصاحب اہل زبان کی رہ وبدل سمجے ہیں فیرس ل جاہل ان يره مكو أرول كانف في مراي من مراي من الما فارى الفاظ كم لفظ یرے ہیں لیکن تنمیسے اور <u>سلنفے ک</u>ے ساتھ<sup>و،</sup> مثلاً موسم کو موسم متبیت کو میت ، گر ما زار کو بزار اورجمعه کومیمته کههی نهیس لوسنتی به مرزاصاحب تھی مجور ہیں اس جاعت سی جوعو ام سے زبان سکھے بزار اور مجنت اولے کے سواا ورکیا نوقع بھوسکتی ہا انتش برکسی نے استعالی کیا کہ آپ نے ترکی تفظ بیگر کو بیگر نظر کیا اس نے جواب دیا کہاری زبان بس بير مجم عن تركى جائي الله تواسيم وليس مح مزي ات تویہ ہی کدایک طف مرزاصاحب غیرز بان کے الفاظ کی فوڈ مراوٹر کے عای ہیں، دوسری طف<u>ے</u> آتش کو حابل مٹرائے ہیں کیوں کہ اس نے المضاعف كوالمضائف نظم كبا! صنائع وبدائع بے المنعال میں بھی مرز اصاحب نے تھنؤ کو نا م رقهارى بين ماننا ، بوآ كالكفني كليفن أرشته شاعرون في اس

تن هنی خیر مرتاب افراط الفراد افراد افراد

مثالی*ں کا نین* مثالی*ں کا نین کی جاسکتی ہیں الیکن کسی غیر الحبید ہے۔* کہ طول نے ا

اس کے بین مرزاصاصب نے جندی درے اور بول چال کے فق سے بقتی کی دیان میں بنیں ہیں بنتی ہو کہ مرزاصا فق سے بقی کہ ہر کھنو کی زبان میں بنیں ہیں بنتی ہی کہ مرزاصا نے کھھنو کی زبان میں بنیں ہیں بنتی ہی الگ ہی اور بیجی سلیم کیا کہ کھھنو والوں نے دبلی کی زبان ہونے کا بنوت ہی کووں کہ بین المیان خوالوں کے اہل زبان ہونے کا بنوت ہی کیوں کہ زبان ہیں ترکیس بنا تے ہیں میا وی ورازوالیس نا تے ہیں کو شاں رہنے ہیں ، میا وی ورازوالیس اس کی ترقی اور مقبولیت میں کو شاں رہنے ہیں ، ایک وورازوالیس کی زبان میں مرزا کے دراکہ خالی وہ بن کا دیا ہے کا رہائے ہی خوالی کے درائی ہیں ہیں کا فیلیس سے کہ کے درائی ہیں کے ناتے ہیں موسنے کا خطاب طا ، انا ہم مرزا

نٹا اٹھیںسے رکو قریخھا کہ وہلی کے ناسخ ہو نے کا خطاب ملا "ماہم مزا صاحب کے زعم بیں لکھنؤ والے اہل زبان نہیں!

اب مرزاصاحب کے ان محاورات کو البیج من سوکھ نوکی زبان اپنی نوشتن یا بیری سے سے مرم ہی :-

ا " طهیاب نکل جا نا" . . . . . ، ہم لوگ اس کی جگہ ستی مجمولنا ا سٹ پٹا نا ابغلیں جھا ککنا (ورنہ معلوم کیا کیا لبسلتے ہیں ہم مجانب لیتے سٹ پٹا نا ابغلیں جھا ککنا (ورنہ معلوم کیا کیا ببسلتے ہیں ہم مجانب لیتے جمول ) کے معنی ڈاٹ ہے ہیں. یہ محاورہ ہمارے ذہن میں ایک م رکیک امر کی طفت اضارہ کران ہم است ہمراز رکیک امر کی طفت اضارہ کران ہم است ہمراز رئے ہیں میں مرزاصاحب ہی کو سارک رہی ۔

٢- ٥٠ پکهند علی نا ۴ . . . . . پکهند کوی لفظ بهی نهید که فظاررو سنعال کهی " پاکهند ۱۰ برحس کمعنی بر سعل فرنسب رسیس ساز کوپا کهند کهته بین سیس خص کوزبان کی گفتن مذ به و اورعوام سی سی سائی با توں کو زبان سمجھ اس کا بهی سنسر بهوا ای - پاکهند میا نا کے مشرا و فات بهم ین جالی بیمیل نا و شونگ ربیا نا نیا رقی کرنا عضره بین -

الا و ہترے کھولنا ''.... کس کی جگر ہم میں عقدے کو لنا ' کچاہتھا کھولنا ' المرکنٹ رح کرنا دغیرہ ہی ۔ مرزاصا حب پوتھی ہتر ہے۔ معظم رہیں ۔

َ ﴾ - '' جا لا پوُر نا '' . . . . جالا لگا نا يا بُننا کيا بيجا ہي کہ جالا پورنا توجہ ستی ہو ۔

۵۰" چیمو تی تانتی" . . . . ننی بو ده ( "مازنه ل ) هراد در مبه بهتر اور سیح ، ی .

۳- " ست پیچڑی "... ہم اراست نجاری مزیدار ہی۔ " ست پیچڑی "... ہم میں اوکنا تی کرنا ہی۔ ہیں اوک کے لفظ سی

بى ابكائى آتى ہى لهذامبنى چلوز بان سے خارج كر دیا۔ ٨٠٠٠ مان ورتي بيا برس مرزاصاحب كي عارم وقفيت ای جومان کو ہماری زبان سے ضارت مجھتے ہیں ہم میں یہ لفظ برابر معل بر مرس ورست نواب إدى على خال يختاكا مطلع بح ٥٠٠ مان کا یان بہت روا ہے دهو نا اور دهلنا سينا اورسانا لحصوُ بن رونو طسير بولے جاتے ہیں . مرزاصاحب کی غلطی ای کد ایک میٹیٹ کو کھنوی اور دوسرى كور الوى تحقيم التي توع بات كرنا أبيل أالله الت كرنى منيس آن كازن خود لكنيزيس موجود أي بولك مصاوركي تاينت کے فاقت بر صدر کو ہر مال بن ذکر لاتے ہیں جواس کے قاكل نيس وه تصدر كويجي فاعل كا "ابع كروية بين -مرزا صاحب مع بعض اختلافات روزمره ميى وكفانا جاسب این البیسیای کاشو ایج سے دیکھوں کرمیسے یارے کیوں کر نیا ہ ہو وه وشمن آبر و کا ای بس آبر وگیسند فرائد الله الل زبان (مين الإليان دالي )سيسدا ياركانياه الهاب

كائم سے نباہ كيتے ہيں ." اہل زبان "حنست واگرزبا تداك جي اين

یعنی الفاظ کے نازک فرق مفاہیم میں النیاد کرنے سی فاصر ہیں لوان کی حالمت قابل رحم ہی ان تین کیلول ، رغور بیجی برایک کا مفرم جدا گائد ہے -

> ۱ بیسے آپ کے نباہ نہ ہوگا ۲ بیسے آپ سے نباہ نہ ہوگا ۲ بیسے کا مجھے سے نباہ نہ ہوگا

" دو میک زے ایس سے گردھاری"

المستنظم بن قائل صاف صاف کتا ہے کہ اس کی طف سے سے نیاہ کا مقد در نہیں رہا۔

بنسسرین مخاطب سوکتا ہوکہ آپ کی است سے نباہ کی ا ایپ رنہیں رہی .

فراتے ہیں کہ ایل زبان" مارا گیا" بولے ہیں . کائن مرز اصاحب کسس میا کی ہیں ۔ اس طرح کسس میا کی ہیں ۔ اس طرح کسن والوں کی لیبیٹ بین درلی و اسلے بھی کسیال باہر ، موجا ئیں گے فی الحال صحتی در ہوی کا مقطع حاضر ، بی ہے

مصحیٰ کیتے ہیں را ہ عشق ہیں یار ایرا

کو ن جا نے کیا ہوئی ا*س بے* وطن کی *سرگزشت* 

لفظات کے سلط بیں فرائے ہیں کدا ہل زبان کے ہاں پونٹ ہی ایک تش سے ندکر بائدھا ہی۔ بیشک، مگر ضلا ن جہور اور مسس واحد مثال سے اہل لکھنو اہل زبان کے زمرے سی ضار سے نہیں ہوجائے۔ متور و مثالیں بھنوی شعرائے کلام سی اگن کی ٹائیٹ میں بیش کی جائی

کم طلم او کر موزمشس دل سے اگف بھی کی ہو اگزاز بان ہے۔ مرزا صاحب کی ہمط و حری اور ڈھٹائی دیکھیے کہ نارخ کا ایک شوغلط نقل کرے یا غلط کتابت کی بنا پر کسس طرح کل فشانی کرسے بیں :- نا تسخے نے شراب کو ند کر خدا جائے کس کو کھتے ہوئے سنا

<u> جو فراتے ہیں</u>

بالخدر ركوك ويا ككوشرب برنور ملك تج ساقى في وكهايا يدبيها مجسكو

سروا صافع بر المحدود من المستور المعاطورين سيد بن بن المائجي المراف المست بناة بني المراف المست بناة بني المائجي شامل اي افراست بيناة بني المحسن من موست المائد المحسن المائد المحسن المستور المحسن ا

بېښه در د ل کې ند کيرو تا ښن د کچيسپ ړی :-

| "ما نبيث (لكفينوً) | تا نزیت ( دبی) | لفظ     |
|--------------------|----------------|---------|
| جلا ہن             | مِلا ،ی        | جالا با |
| كهادك              | GILA           | مار     |
| <i>نارن</i>        | نارى يا نادك   | ممايار  |

ہم لوگوں میں کھاری انہائ کھاری اور کھارن دولوں رائے ہیں مرمہوم میں فرق ہی . کہارن اہل مِنو د میں چوکا باسن کرنے والی اور

کہاری فلنس کے ماکھ دوڑ نے والی نیز دوسے اڑ پوڑھی سے باہر کا کام کاج کرنے والی کہاری کو ہمری بھی کتے ہیں اور یہ لقب کہاری سے

زیا ده مورز به کیون که فهرای تا مَیث بی ا در فهرا کها رون کا سرداری د. سب سب نارکی تا بنیك دیلی مین سناری ادرسنارن دونول طرح

بری تونکست و رسی کیا اختلات بروا ؟ اختلات بری تو د بی بس بی ربیکها خلاف بری تو د بی بس بی ربیکها خلاف بری از در ای بی بری مناسب ربیما این بی از مناسب و معتبارت بی از مناسب و معتبارت بی مناسب می بیاندا این بی مناسب می بیاندا این بی مناسب می بیاندا این بی

بھٹیاری اور بھٹیارن دونوں ہیں ، گر بہاں بھی دونوں کے سنعال یں نازک فرق ہو ۔ کے سنعال یں نازک فرق ہو ۔ عام تا نبیت بھٹیاری ہی گرغصتہ یا حقارت طاہر کھنے کو بھٹیارن کہدو سینے ہیں نبیب لد حبلا ہی یا جلا ہن کے باتھ ہے۔

مرزا صاحب نے ایک عجیب و نیب رانگٹ ن کمیا ہی کہ اہل کھنوں تام عربی الفاظ کی جمع خواہ مونٹ ہی ہوں ندکر سنتول کرنے ہیں ، گو یا ہم بوسطة میں کہ ہمیں کے عورات کھاں گئے ایک س ادعا برص فسنسر

أنى مقيفت اوكربض نصحا سيكهست وكاشيال بوكرمن مونث عرفي لفاظ

ک بھے ات مے بنتی ہی مثلًا خدمت سے خدمات سوکست سے حرکا سے ا بر كمت سى بركات وغيره ال كوت كى صورت بس لدكر بولنا جا سبير.

انی می بات کا مرزاصاحب نے کیا بتنگرا بنایا! د بلی اور انگفتو کی فصاحت یس جو فرق رمی مرزا صاحب کی شی كرده مثالون مسيحة استح بونا ، ي -

ا ، کھوٹے ساں کے ختنے ہوگئے 💎 ا مجھوٹے میاں کا خلنمذ ہوگیا یا مسلمانی موکئی۔

۲. اب کی جاڑوں میں تصرب

لين كاارا وه ري - ( تفظ جارون

ين مرسم كالمفهوم خود اي موجود اي بهم زبان كوحشو ور والمرسيم باكس . رکفنهٔ بین اورموسم کا اضافه نبین

س . لفظ کی جع الفاظ ، بینرین ری

. قاعاب، سى تىچلىنىن. بىنىدى جىيا كوغ فرضح كهنا واسمناري سير بعيرت

س لفظ کی جع الفاظ

١٠٢ ب ك جار ون سك مومميا رخصرت لينے كا اراوه ، ي . بعض موقوں پر ایسی ہی جمع کا نوں

کو کھلی معلوم ہوتی ہی شلا گفظو س

کے چکر ہیں پڑکے " " الفاظ کی

چکر میں پڑکے " سے ہرحال

پر فی ہی ہی سے مرحال

پر می ہیں یاسا جد دیران پڑی

پر می ہیں یاسا جد دیران پڑی

ہیں ، فیصلہ اربا ب نظر کریں گے

بی افغاظ کی زبان سے تعلق الفاظ اہل وہلی کی زبان پر بنیس ہیں اور ایسا کھنؤ کی زبان سے تعلق بڑی اور ایسا کھنؤ کو زباندانی کے لیے دلی کی زبان کی ضرور سے

بیون ابی وہلی کو تھنؤ کی زبان کی طف کے برای کو جہ کرنے کی ضرور سے

نیس ہوئی زانھوں نے غیرابی زبان سے پور بی الفاظ و محاور اس

کیا تا شاہی کہ جو لوگ زبان پر صاکما نہ فاررت رکھیں، کلیرکے فقیر نہنیں، زبان کو وسعت دیں اورا داسے مطالب کے نئے نئے الفائل خبسل کریں یا ٹرکشیس زبان کا ذخیرہ بڑھا ئیں ۔ اسی کے سائند فقیل یا ناموسس الفاظ کو کو کسس کے داکرے سے مخارجے کریں وہی قصور وار نهرین ایمین رائع نبیس اور نواه کواه کسس کے مین نقل کر وه محاور که محاور کا میں رائع نبیس اور نواه کواه کسس کے مین مناز سے جاتے رہیں.
منال ۱۰ باناک برر بهنا ، ۷۰ برسی انگیالی ) ، سر، پینک آنا جانا ، به بہر کا کارنگ کونا ،

مرزاصاسب و و بارتخیق فر یا بین ممن بی که میفسر و ضدی ورک در بین مال برسی کا برای کا بی بین مال برسی کا برای کا بی بین سناید گفتار و بین کا برای کا بین سناید گفتار و بین کا برای کا ب

سے جر دیوانے کی زئیسے آوا زہ تی سیم وہ کیمیسٹریں بھیا ہو ہوآ فیائل کے زیال ان

کچیر (را رفهلمه) کوئی لفظ بهی مهنین و دیگرالفا ظری منعلق ترجی تعلیط میانی سیس کام لیا کئیا به ی و بهم اند صیرااور اند صیارا ۱۱ جالا اور اجیالا دونون بوسط ژین

يه مرزا صاحب كاخيال بي خيال رى كه البرهيرا الجالا وربي سي اورا ندهياله أنها لا للحك و مسي محضوص بين - به الفاظ و ولون جكّه و ولول طرح سنعل میں میسے تفتی سیست و بلوی کا مصرع ہی ۔ 'میور جانے رہی کدا ندھیاری' يه فرما ناكد بم با نسرى كو بانسلى كن ايس بهنان ، ي بمرضد الخوامسند توسيل نہیں ہیں . نواہ تو اور ناحق '' کو " کے اصافے کے ساتھ تہلا کی بولی ری بری صال کوندنا اورکو ندسنا ، الوقعی اور الوقعی کا بری بجموطاکو ہم بھی بحصوط السكت اين مذكه مجهو رسم المراهي على مثل الاسلام اين اورضاص موقعو ل بر ا بنن مر اُ مُنانا ( اسم ) ہر گزنہیں بدیمی مفالبًا و بلوی اکٹور بن ہی ہولکھے نوم سے منسوب کیا جا اناری اہم انظی اور الدرط و و لوں اوسالتہ ہیں مگردونوں مین سرق کرنے بین الدهر اس نیز روا کو کتے ایس جو آ الدی سے محم مور اسی طرح ہم مگھار کا اور ڈھنگار کا دونوں سنعال کرتے ہیں گرمحال مسلم چدا جدا سی . مجعار بیاز دعیسره کا دیا جاتا ہی اور دصنگارنا بیری که کر کرالیاتے ر تھی میں ایک حبلتا ہوا کو کلہ ڈال کر کسٹ جینر برجے ڈھنگار نا ہوتا ہی كلي كاكريها كوسي ميت دهاك دية بي اس واح دهناك در بوت كها في إيان والك خوشكوار ذالقد اورخ سنبو ببيرا بوجاتي بي-مگھارسالن<sup>،</sup> دال وغمیہ۔ وکو اور د حدنگار خاص کر بھرنوں اور ماری تھے۔ کے کہا ہوں کو دیا جاتا ہے لیکن ہائے مرزاصاحب فر انتظامی کر دہلی ہی

حس نرکیب کو بگھار نا کئے ہیں ہم وصلکا رنا کہتے ہیں اسپیں تغا ورت رہ از كاست تابكا المحييكا مد معلوم كيا بل يحس كالكفنوي مراد ت مرواصا ز ؛ مدير ارديا يي . رهيرا گرانيا رئيس تويين سي سي ما قا<del>ن</del> رون ادر مرزا صاحب کوابیف می بهر تصوق زبان مبال فر رسای ا وينا يون . فهفه كوليحوز والول كافنا قاكنا در كالنول من تعييج كوكانول الدين وناحم المبيح ولكوزي بوفي الحي من فرسنا بوريه ہیزاں مرزا صاحب کے صناع دیاغ کی ہیدا وار ہیں۔ سی عمالی عَالِبًا قاه فاه فها قا يونجيا اوركسي أبي بي تركيب تفلوسي بيس اور بر مخارط بوكر كانتون برقصيني كانتون برقسينيا بن كيا . دبلي كي طرت كصنوب کبی د صبلا دهبلی بو<u>سلتهٔ بی</u>ن اوصیلا ارهیلی بهاری زبان نبین . بیر فرما ما**ک**وبلی كالفظ انَّر ي لكھنؤين اگري بولاحاتا ہي يا ساتھيري ہي - رير لكھنوي كامشود الرئ كان وكان من كان و الأليسة

رنگ لایا بی دو بیا ترامیسلا ، موکر البست میرن دراوی فر ماندین سه وه بیشواز اگری ده رکسس کا بار ده کواری - یکی بسند اروی از زار م کندها اور کاندها و ونول بوسلته بین گرد،ی نازک فرن کمونار گفتین مثلاً کنده ه دکلنه ساکه و برنازس کو کاندها و یا ۱۰ ور مرزا صاحب کی لی بین بھی بھی کفاجرب تاک زبان ایسی گھک نه یعدی کفی که عوام سم الطالط کا در او زه کرے ۔

فالبكين

پیٹس بیں گزرتے ہیں جورہ میری گلی سے کندھا بھی کہاروں کو بدلے نہیں دسینے

المستركاشو الا م

مرزاصاب بفي مبعض عجيب ويسيت رصول بلاغت كرسم بن بلال

نُون كے بلے عور لؤں كي خصوصيات جوڙي، ڏويشر، زبور وغيسم كا ذكر كرنا تا بيخم يستسمر مذكر لا نا ان كاعتديد بدين مذموهم يهي به ايكسد فرسوده

بحث ای بر فار فراسدای مدرود ، و . مرزا صاحب نے اپنی بوری تناب بیں یہ الشزام کیا ، و کدمان

کلام کی مثالیس و بوی شاعروں کے بہاب سے بی بین ادر معائب دکیائے۔ كولتكف نوى شاعروں كونت أنه بنا بائي بنائي بسين مرشيد كے اور وہ صف

اسس وجدسی که دربی بین کوئی مرتبه نگار انبین یا دبتیر کامهم بدنبین لا. اس مُن جيني كے جند مونے ويكھئے . فراتے ہيں كه الفاظ كے بدلنے سے یا توسمی بدل جائے ہیں یا کلام قهل و بد مزہ بنوجا انا ہی یا کوئ اور نقص برسدا موجاتا ہی سات کے بیں کے

تغلق روح کا مجکوجسد سے ناگوا را ہے زمانے میں میلن ہی جارون کی اسٹ نا کئی گل

گوارا بمعنی مطبوع ولیسند پر هم انا ری کیکن ناگوار اغلط ری مناگوار کھے ہیں . بیں عرض کرتا رموں کہ ایب ابح تومٹال میں میست۔ دیلوی کا يبطل ميش كرنا لفات

> الكوارا برهر مسر بن اور کیا بیا جارا

البت مرزاصاحب كاصف مدمرة بجائ بمرة الخيس ك قول کی بهترین مثال ہی اگر میسری عرضد است قدار کے بین تاب ہو تو کھ خالب کے جلال ویکے ادراس کے شویں ہے مرہ کی طگہ

بدمزه پر صفی می ایس بیر اس کرد قیب

كالبسال كها كيد مره - إيوا

یں نے کھانے کو بد مزہ اور کلام کو بے مزہ سنا تھا برخش کے موقع بربر فرن كسي كان آمشنا ستع اب ايك سنندال زبان و و مجی میلی کلام کوبدمز و کهنا یک لهدا ما ننا برے کا کہ بے مرہ اور بدمرہ ير نفسسر بي فعل محبث اكه -

اتن كتابي م

شام سے وصوبار کیا تجبیب رکھانسی کیلے صبح السامين في الكيبوت بيال كيب

ز مانے ہیں کہ بھامنی رخبیتے تہیں رسی سے دی جاتی ہی ، رکبیت فندكرة بين -

بجا ارسٹ دیوا انگرخونی کو رسی ہے سیر بھانسی دی جاتی ہی گلیس ایجان کا و یوانه اینا گلا کھونٹنے کو زئیب راوھو ناسے کا یا رسی ؟ گیسو کے پیچال کی مشا بہت رئیسے کر ہی یا رسی سے وید دوسسری است ہی کہ دوسسری است ہے کہ اندھیسے میں است کو اندھیسے میں است کو " رسی " کہ زلف کو مثا بہت بہدار کی جائے۔

المن م

بین بین است المس کوکرے اسٹنا نہیں معلوم مزاصاحب فرمائے بین کرکون کی جگرکون ماکہنا کیا ہے۔ اور کاٹ زبان سے اپنی افٹوسٹاک عدم واقفیت کا بنوت دیتے بین یہ نش آگر کون سا کہنا توصوف ایک آشیاں تفض یوجانا کون کئے سے بیمطلب اصافہ ہوا کومکن ، کا ایک سے زیادہ آسٹ یال بنی مے کیو کر کون مشکلے ماضر ، کو ایک سے نبوت بین زوق ۔ د باوی کا مطلع حاضر ، کو سے

کون دفت کے دائے گزرائی کو گھبرلتے اور کے موسٹ آئی ، تی آئے کا لیال ملک آسلے ہوئے اور دائے دہلوی کا شعری کے سے

گون برت ی در در ما درست سیصی تها ی کی پسس فردوسی، کاستان بیابال بوتا ساتشتی کے اس شویں فرائے ہیں کہ ضر<u>ور ہوں</u> کی جبگہ ضرورت ، ہو ہا جا ہیئے ہے مراہ ، ی خیب کس لیے کشا ہی یا ریجو ں ضرب ہیں جان ودل جوکسی کوضور ہوں صاحب ہیں جان ودل جوکسی کوضور ہوں

بھے بھی الفاق، ہی از بان ای کی تفقی ہی گوہو بی قاعدے سے در ست ہی کیوں کہ صرور لفظ طر درت کا تخفف ہی ۔ گر خالب کے گڑ سطے بوت فقسے مضروری الاخلار کے بارے میں دانایان د بلی کیا فرطے

ہیں ہے یہ کہوں آب می توکس سے کہوں مدعائے ضرور می الافلسار سرزینہ

> تارىسنىل كوئى كەتا ئەرگ گل كوئ كريار جورىق ئۆرگھىسى ئىرموق

اعتراض کی که دکھائی دیتی کی جگه دکھائی ہوتی کہم سکئے اور ہیں

کھی خیال مذر ہا کہ وقعا ئی ہونا رکھیا*ک محاورہ ہی ۔* مصرین کے میں میں کا ایک میں کہ مطابعہ سیجے زان عبشہ این رواں

یں عرض کر" ایوں کہ شو کا مطلب بہتمجمنا اور اسٹے اض و ار ر کر دینا اپنی سب دہ لوحی کا محات ٹر امجھوٹر نا ہی ۔ کمریار دکھائی یو تی سسے یہ مفہوم پیدا ہوتا ہی کہ لوگ کمریار کو تاریب نبل یارگ گل کتے ہیں گویا انھول نے کریار دیکی ہی حالانکہ دہ معدوم ہی ۔ اگران کا اوسائی جے ہو نا تو کمرار و کھامنہ ویتے ۔ " دکھائی ہونا" ایک علی رہ محاورہ ہی سس کوسیات عبارت سی خالی الذین ہو کر بیان کرنا زیا وتی بلکہ کسس سے بھی بدتر

> مل ہی ہے۔ سم قتل جو چاہے بائے ٹوکل کومسکمی چھسبھے کوسلے مذر ہوشام کے سیلے

اعشراف یہ ہو کو تعلی کی بجائے سنتھام جائے۔ فقط بھر کا بھیرائک فارسی والوں نے استحکام سے تعلی بنالیا 'ہم یہ یا وہ آزادی سی اتعال رسیکتے ہیں۔

اکنے ہے

ارس د ہو"ا کر جمال مکان کے لیے اورج ہیں زباں کے لیے آتاہ ک

وريس بورس كمناجيات

یہ ادھا ہی فلط ہی کہ جہا م صف مکان کے لیے آتا ہی جہاں محت مکان کے لیے آتا ہی جہاں کا محت مکان کے لیے آتا ہی جہاں تک محت مثل ما بھی ہی اور زماں و مکال دونوں کے لیے آتا ہی جہاں تک میں مخت میں کہ میں مخت کے بہاں مخت سے کوئی بات نکی تم بڑگوٹیٹے ۔ان جموں میں مرسکے نکی جہا ہے ۔ان جموں میں

جهال مے مفہوم میں مکانیت کاشائر تھی بنیں۔ بہلی مرزا صاحب کی شرکھت ای کہ جمال کے ساتھ وہاں اور وہی کے ساتھ ہو ہیں کا نا جا ہیئے . مر د کتاری اینی توبهان آنکه رهای سبس و میں ویکھو المبيخ كوليكام يرينا نظمه ي كا "اربین تحد کامبو د بس ناشخ شب وروز مسيراس داسط بوسة بي سب ان الريد مرداصاحب فرماتے ہیں کہ انان سے نہیں بطن اور سے بید ا رموست این کیسے کر بل کھے اوفقی ہوتا۔ مرزا صاحب کوعلم نہیں کر سرے ا در "مركبل" بممنى بي . إِنْهُ كَمَا وَهُ مَنْ مِنْ مِونِ مِا دُومُقَتَلَ سِيرِ بِسِ

طے کر دل بوستے ہیں سیدان کیا ہی، کچھ نہیں منست نٹکو ہ آبادی ہے یارب دہ دن دکھا کہ بہرسب چا ہوشہیں سے منیت رفوش ہیں کا کے گیب

مسے ما ضرمقبت یں ہے تا مل رہوگیک مرح حبدرسے تمین خامہ دُلدل ہو گیسا

مرزاصا سب في ايك الهام لوابل تفسيق برايسا لكا إسبيع شرافت سے بید ای - فراتے ہیں کا ا

در ان تھو تورت كورندى كھتے ،يں اباتى ام مند وستان كے شرفاكس الفط كوسودت كالمنسير مسوب كرناحيب لكانا خيال كرست إي

سب في ملاحظه فرا ياكه مرزا صاحب قبله في المنظفة كوشرفاك

داره سن مك كنت خارج كرديا! ايك لفظ جوعورتين و ويحي عرباك عورتیں ایس کی تیل بیر تھی ستعال کرتی تفس سس کی بنا برسفید جھوٹ

كه ایل تفنو عورت كورنگرى كهتر این! تفویر توالخ - بدنا گوار محت ایس برختم كرارون دريد ايك سيرياده وندان كن بواب موسكة مين -

## المعرون كالمناكل المالوت

ستبرس بومضرون تسیل البلاغت برایک نظر بعد میسکر مضمون الم مسی ماسب فیرمضرون تسیل البلاغت برایک نظر بعد ایمک نظر بعد ایمک نظر بعد ایمک نظر بعد ایمک نظر به ایمک نظر می البلاغت برایک ایمک برایک برایک ایمک برایک برایک ایمک برایک برایک ایمک برایک برایک

" الم لکھسنڈ عورت کوراٹری کھتے ہیں اباقی تام مندوستان کے شرفا اسس لفظ کوعورت سے شوب کرناعیب لگا ناخسیال کرتے دیں "

رذی ہوشش ان ان اس عبارت سے ہی مطلب کا کے گاکہ لکھنؤ میں سننے کھیپ کا نے دالی یا زاری عور توں کو ای نہیں ملکہ ہر شریف د باعفت عورت کوخوا و کسی گھرانے کی رمو بلاکسی ستثنا کے رناری کھتے ہیں ۔ شال جب کوئی تھنوی یہ کہنا جا بتا ہی کہ " ثریا بگم سف ا يك مكنب فائم كميا تحاجس مين مصلے كى عورتيں اپنى لۈكيول كوتعلىم كيليم بهجي تفيس" تولهما بي كه" زياميكم ...جس بين محد كي رنديال..." میں نے برفیر صاحب کے اس بہود ہ اور غیر شریفا سفرادعا کے عموى بهلو كے خلاف صدك آتجائ لمندى تقى بمكس سے انكار بنيں کیا تھا کہ گزمشتہ زمانے میں ہینیہ در بازاری عور نوں کے علا وہ ضاحر خاص مواقع بر دوسم می عورتوں کے لیے بھی رنڈی کا لفظ متعال کرنے منظ جس کی ایک شال ہو فوری ذہن بیں آئی تھی نقل کر دی تھی كرسر باك عرتين أبس كى تيل يا تعيير عياله مين ايك دوسكركور للري كهرد يئ تحيين . اليي منا لون كي بنا بريه عكم لكا دينا كه نطفي بين عورت كو رجنس کی حیثیت سے ارز ای کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہی کہ اگر د بی ہی ماص وفى بركى بورت كويرال كهديا جائدة وأس سه برنتي كل کراں دیلی مورت کو رہنس کی تشیت سے ایو یل کھتے ہیں! جر ال ما حي إفيرماس كالايدي أل أتبدي

ما د د لاول گا .

مثال سے طور ہر جہ سے روا قنبا سے مسرور کھنوی کی شہور تصافی نے مسرور کھنوی کی شہور تصافی نے بیت ہے ہیں ہیں اتی تصنیعی ایس کے دوا قنبا مسموں بلیش کے بیت کی میں اتی میں اتی میں میں ایس کے معنی ویٹا ہی ۔

ا - ا تر نے نے بنے املنائی سے کہا کہ ایسا ہی ہو ۔ یہ ریڈی معنوں مرائ سے کہا کہ ایسا ہی ہو ۔ یہ ریڈی معنوں مرائ سے اللہ کا میں ہور واشو ہرائک ہے ۔

جب بریل صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کلمات توقے نے نہزان کی بیگم کیلیے کے ہیں اور رنڈی بلانکلف عورت کے معنوں میں ستعال ہوا جب بر بیل صاحب تونے کی طب رح دہرانے کے بجائے کائن ان حالات کو بھی برنظر رکھتے جن کے ماتحت شہزادی کیلیے رنڈی کا لفظ ستعال ہوا الفل کر دہ عبارت سے چند سطور پہلے یہ الفاظ ہیں ۔ ان سس زوز ما وطلعت اشہزادی انظر کیا اور

> لباس مکلف سے آر است و زیور پر کلف سے پیر است ہوج ایر نگار کرسی پر بیٹی ، بواج گی آسیننے پس صورت دیکھنو دی توانات بوئی مجسر عبب و تؤرت بس آسنا روئی ، خوان سے ملیوں سے بوجو د مساز محسد مراز تھیس اسپنے حن کی داد جا رہی ..."

" سننے تبار عالم بهاں سے برس دن کی راه شال بین ایک ملک ہی دہ برادمین ایک ملک ہی دعجائب کا دایت مرتبع ہی کہ خیال ان و برادمین کھنچا ہوگا اور بیر د مقان فلک نے مزرعت عالم میں نہ دیکھ بروگا اشر خرب الآلی مرغوب دارتی ، مرجبین ، طرحداد ... دیاری شرور دی ہی محتی آرا ، اسس کا تو کیا کہنا .... "

جبر بریل صاحب فراتے ہیں کہ یہاں رنڈی مرد دولوں الفاظ کا ایک ساتھ لانا ہیں دلائی و برا مین کی مزید اصلیات تھیں سے بے نیاز کر دیتا ہی ۔

میں عرض کرتا ہوں کہ مندرجہ بالاعبارت ہیں "رنڈی "کا لفظ حن کی تولیف رکوسن را بگزر وسٹ لب بام مک محدود کر دنیا ہی۔ جمعی یہ ماں ملے کہ اس زیانے یں شریف عوریں جمعی یہ دہ کوچ د بازار میں کمال مجرتی تھیں جوشہر کی عام اور ظاہری نوبصورتی اوررونت میں ان کومبی شام مجھ لیا جائے۔ اگر لفظ ری مجمئی عورت آیا ہوتا توست روری ہیں عبارت میں کہ وہاں کی شہزادی ہے کہن آرا 'اس کا تو کیا کہنا ''ہسس کا" کی جگہ" اس ری تری کا تو کیا کہنا "ہونا فیلی کا نام کیا کہنا "ہونا" میں جگہ اضار ہوتا ہو کہ لفظ دی می اگر بیشہ ورطوا کف کے علاوہ محمی دوسے یہ نیتجہ اضار ہوتا ہو کہ یا ہو تو تو تعقیق کے بیاری تو تو تعقیق کے بیاری میں دیگر کی کے علاوات و محمل کی مورث میں دیگر کی کے علاوات و محمل کی میں دیگر کی کے علاوات و خصائل یائے جائے کی طفت واشارہ ہی ۔

ف ارزی ایس بیس پیشه ور رقر یون کابھی تذکره ری :
اد وه رز گریاں پری شاکل نرم بیگر است بی خصائل الدو انداز کات بائی که
از وه نداز سر اندکیا معاذا در اگر اگر می شخصی بی کرش سے فرش خطک باروت و اور ان کات بائی که بیرا کی ان ان کی باروت و کی معان کے کوئی بھر جا کیں گھڑی بھران کے بیرا کی ان کی جو ان کے دو از دو ارد از می بھرائے میں اور کر دار ہی خور کر دار ہی خوش مزاج اردیم میں ان کا دور دار دو از دو ارد از میں مزاج اردیم میں ان کر مولا تا جب اور کی ایم ان میں کر ان ان بر نار برہ شخصی ان کہ مولا تا جب سے در بل فتو کی دے دیں کہ پہال بھی بات تو جسی ان کہ بہال بھی

بات توجیمی ہو کہ مولانا حبسہ بل متوی دے دیں کہ پہاک جمی رنڈی سے مرا دعورت ہی ، ہر رنڈی عورت ہی تو ہر عورت رنڈی بنی

> معفوات تر سند استفی می ایک دندی بهایت جودای می مورد دنشکل ایو فی بی سند عمل شرب کاسشیشد با خد بین سیانه موسف آتینی . . . تب بین سفه گهرا کراس بوان سند پوچها که پیخست کون بی با قرسنه کهان سند بهدا کی . ده بوان با مخد با بد هد کر کف گاکه به د ، ی لوندی ای بواکس با با خاسکه ما الا محضور کی عمایت سی

كا بنوركا تجهيا بوا ، و اور سال طباعت التواعي مني اك كي صفحات كا

ریژی بمبی تورت ستعمال کیا گیا گو پلیشه درطوالف رنمتی ملکه لوبژی دکینز بخفی به

> صفی الله و ۱۱ جب وسه آئے معلوم ہوا کدایک عورت اور ایک مردی کی دی کو محکسرایں ملکہ کے پاس بھیج ویا اور مرد کور دہرو بلایا ، ، ، ، ، و سننے یس خوا معیمسرائل سنے کئی تھیلیاں اس کے

قبيلے (يني بيوى يا زدجه) کے پاس سے لے آيا .....»

منی منو ہر دارعو رہ محکسسرا بیں دہسل ہونے ہو نے رنڈی ہوگئ بینی الفاظ رنڈی اورعورت کیطورمشرا و فاسٹ کسٹمال ہوئے۔

صفحت ۔ '' ادر جار و رطف مصحور یس آنے لیس ، بو

آتی تخی ایک دو پشترط میست رسر بر مادتی .... میست رمند کے مقابل کھڑی رہی اور رونا شروع کرتی اتنی دیڈیاں اکھٹی ہوئیں...

ر دیک تھاکہ جان نکل جا دے ہا سب عور تیں بلا تکلفت رہ ٹریاں پر گھٹیں ۔

عودت بوکر بھے پیر مرد کوخرسے الحیا۔ بین جرتر بین بڑا آب میری دہ کهادیت موئی . گئر بین رہے نہ تیریخہ کے اسورا دسر اسٹرانفیون کے یہ عورت وزیرزادی اور باعفت تھی بہس کے با وجو دائس کو رنگری کھالینی رنگری مینی عورت سستعمال ہوا -

میند با بین بوصل د کو کے گا فاسے نیز گاورے سکے اور سے سکے اعتبار سے فاص طور پر قابل غور ہیں یہاں لکی جا تی ہیں۔ ریڈی کئی کا مسلم کا دریتیم ممنی خلام کستال کیا ہی ۔ (صفحات ۲۸۰۲)

تودت ۱ در تیم مجی خلام مستمال کیا ہی ۔ (تفعات ۲۷) و موتون بوغریب توصاحب عورت کوریڈ می کہیں دبلی والے اور مطعون ہوغریب لکھنٹو ااب دیجھنا یہ ہی کہ باغ و بہار مصنفہ میں۔ رامن و ہوتی کی ان مثالوں کی کیا توجیعہ کی جاتی ہی اور پر دفیہ سیجا دبیات اور علام جہزئل بغلیں بھانچھیا ہے ، میں اور گریمان میں مخصہ بچھیا ہے تیمیں یا بقول بغلیں بھانچھیا ہے دبیں یا بقول بولا ناج سے ربیل اہل کھنٹو کی گروئیں بخاط اسے راد کھیا ہے کہ مشرفاکی مصن میں کون شامل ہی اور کون کھی جاتھا ہے یہ بھی دیجھنا ہی کہ مشرفاکی صف میں حمیار سے بیں کھنٹو کی جگہ و مہلی ہی اور تشہیل البلاغت کی سیسس عیاد سے بیں کھنٹو کی جگہ و مہلی ہی اور تشہیل البلاغت کی سیسس عیاد سے بیں کھنٹو کی جگہ و مہلی

يرهنا يا سيئ كرنبين:

'' اہل تھنڈ رنڈی کو کمبنی عورست کسنتعال کرتے ہیں 'یا نی تام چند دسستان کے مشرفا اس لفظ کو عورست سے مسوب کر ناعیب لگا ناخیال کرتے ہیں ۔''

—<del>—</del> <del>\*=</del> -

## 13120961019

اکو برسم الدی کا ایک مفعمون شار کا برای در بلی پین صفیت و عند لربب شا دانی کا ایک مفعمون شار کا بروا به وجس کا عنوان بری بسس سر صاسعب کا ایک خاص زنگ "جس بین مسس طرح دا دخن فهی دی بی :
اله دوسسه دن کی رائے سے شاخ بو ان کو کی کام کا بالاستیماب مطالعه کرے تو ضرور

اس منیخ بر بیویئے گا کرمیس ما سب کا موضوع می اساده

د یون سے عشق بازی " بری اوران سے کلام کا بلینتر صفدان کے اسادہ

اس ایک بینتر صفدان کے اس بری و اوران سے کلام کا بلینتر صفدان کے اس اس ایک سیم کا بینتر سفت ان کے اس اس ایک سیم کی خاص بین بری و اوران سے کلام کا بلینتر سفت ان کے اس ایک باری بینتر سفت ان کے اس ایک باری بینتر سفت ان کے اس ایک باری بینتر سفت ان کے اس ایک بینتر سفت ان کے اس ایک بینتر سفت ان کے اس ایک باری بینتر سفت ان کے اس ایک بینتر سفت ان کی باری بینتر سفت ان کے اس ایک باری بینتر سفت ان کا بینتر سفت ان کے ساتھ بینتر سفت ان کے ساتھ بینتر سفت ان کے اس ایک بینتر سفت ان کی بینتر سفت کی بینتر سفت کی بینتر سفت کی بینتر سفت کا بینتر سفت کی بینتر کی بینتر سفت کی بینتر سفت کی بینتر سفت کی بینتر کی بینتر سفت کی بینتر کی بینتر کی بینتر کی بینتر کی بینتر کی بینتر ک

کیا ہم شہر آرہ د تاہی یا الی دل ہی کو ۔ ان لونڈ دل نے لؤد لی سباسر پر اٹھا آئے '' میھر فرائے میں کہ :-

" دلی سے ونڈ سے اس کھنے سے ادر کھیں آپ کو ڈبین گے ۔... ندر نی طور پر بر سوال ہید ا ہوتا ہوکا ہے کہ ارباب نقد نے میرصاب کی شاحری سے اس اہم ہوکو کیول ظرسے اِن داز کردیا ابطا ہراس سے دیسسب معلوم ہونے ہیں :-

(۱) یا تو میسسد صاحب کی عظمت میشمست سے مرعوب ہوکر کی نظاد کو اٹنی جراءت نہ ہوئ کہ ان کی شاعری کے دامن کا یہ بدئنا داغ دکسسہ دل کو بھی دکھا تا ۔

(۱) یا بھر کھنے والوں نے کلیا ت میں تسد کا بالاستیعا ہے۔ مطالعہ بی نہیں کیا در نہ یہ نامکن کھا کہ سیسے صاحب کی اس ایم خصوصیت کی شنے کمی کی نظر نہ جاتی ہو

جفول في اس ك كلام برآزادي في سيم مراكباري مياكرا يك قل اور برنقل کیا گیا ، اکسٹ اس کی ہے د ماغی اور کم است لاطی کے سناکی رہی گرمحی نے اشار ہا یا کنا پیٹر اس کو امرد پرستی سے متہم ر نہیں کیا گوائش کے معاصر بن یا بعد کے نتاع وں بیں اگر ہر مذہوم عال<sup>ین</sup> کی میں کٹی ٹرمیات صافت اعلان کر دیا ہی معلوم ہوتا ہے کہ بیرسکا ہے عندلميب صاحب كرياء اكل ربى تقى . بات يه بي (جيسا كدخو دعندليب صاحب ابنی بیشتر کے مضابین میں لکھ میلے ہیں ) کدار دوشا عری بدت پھرفاری نٹائری کی نقا کی تھی سیستھر بہاں ہونڈوں کی خیصند کیں جو اشعار بین وه مسراسرتقلیدی این ول سے شکلے ربوسک الین بیس بن می جذبات کی تراب ہو۔ان کی بنیا دیمن ایہام یا مراحات ظیسے دہرہی تاہم عنبرلیب صاحب ای مفردضة شق سا دہ رویاں با کو د کال کومیہ۔ صاحب كى اماس خاعرى تسرار دين مين رسب سوزياره قابل افوسس بلدنشرمناک امریه ای کدایک طفینست پرتوارشا د بونا ہی که " سادا مو**خوع بحث میں۔** رصاصب کی ذات تہیں بلکہ ان کی شاح *ی ہو ''* اور دوسسرى فيسترا يسهل اشارتنل كرن ك بعد واكترعبر الحق صاحب کا قول دہراتے ہیں کہ " ہوشخص بیسے مالات اور ان کے ا افراق *وکسنشیپر*سی واقعنب نہ ہو وہ ان سکے کلام کو پڑھ کران کی اُنتاد طبیعت اور مزاج کو تا طبیعات گا به عندلیب صاحب نے بنی پہلے او عا کے بعد ڈاکٹر طب عب الحق صاحب کا ڈل نقل کرکے اپنی تکذیب کردی کرمونوع سحت میں میں صاحب کی ذات نہیں ملکہ ان کی مثنا نو می کہ ۔ بہ

ریا کاری نیس توخود فریمی صرور ، کو -عندليب صاحب في سيرصاحب كي بيس بزار تتعرول مي سے بڑی کاویش اور ویدہ ریزی سے لفرینًا امام سائٹر منعرا سلے نکا ہے ہیں جن بیں لڑکوں کا ذکر رہو تینی ایک نئی صدی سے بھی کم ساتھ یی میسید کاخاص رنگ ہوگیا ؛ نہیں بلکدان کے کلام کا میشتر خصاری امرد پرسنی کی تفصیل ہے !اگر ایسا ہی تو خاتھ بدہن امرد پرستوں کے ر المعند المرسم وعليه الرحمر عفي من كالك مجوعة قطعات یری نظرسے گزرا ہوجس میں کوئی ہیشہ ور ایسا نہیں ہی جس کے لڑکے کے حن وکرشمہ ونا زوانداز کی نمنا دصفت اسی بیٹے کی منامست سے منہ مو- الليس قطعات من وه مجي اي - زرگر سيك سيراه باره الح حالانكر أير اور بايرا كاكاسكر على المرابي الما المرابير المرابير المرابيل المرابيلة ری ۱ ایسے انتعاری منا برعندالیب صاحب ان کو یا دوسیے رشاع دل کو ا مرد پرمست کهنا جائز جھیں توجھیں اہل بمینش اگن کے ہمنواہیں ہوکتے۔ یں بنیں کہنا کہ امرو کرستی اس عهد بس معدوم تھی انہاں اور بارلوگ

مرز بائے یں ہوئے ہیں گراشاریں لاکوں کی تیلف رسرگزاس امرکی شا بر باغیار نبیس موسکتی که شاعرا بسید فعل شنیع کا مرتکب سمی بوانا تفا -یں یہ بھی اننے کو طیار موں کا ایک شعار تیر کے کلیات میں مذہو نے تو اتھا تھا . گران کومیسے کے اطلاق واطوار کا آبینہ وار کہنا ہو د فاکل کے لفیسیات اور تحت التحوری ربحانات برر موشنی ڈالنے کے سوااور کیچه نابت تهیس کرتا ورنه برنتاع بهایب دخت عنی د الا از ابد و رنار صو<sup>نی</sup> والى او من وكافر المازاور الوت الله الله الله الله على كلهم الوكا يو لك اس ك كلامي بررنگ مے شوملیں کے بہائے رہا نے بی رہا فن مردوم محف جفو ک عمر بھر شراب مجھوئ نہیں مرخریات کے باوشاہ مانے گئے الیسے اشعار کی بنا بران كوشرا بي كهنا كهال كالفياف بري صني المستعرب سرميا أي مفتى ینے گرمیض بشمار ایسے کھر گئے کرحیت رونی ہی ۔ ہرشاعوان ان ا وران ای کی تثبیت سے مجوعد اخد احد ای به ضرور نہیں کہ اس کے قُلْ تُعِيلُ بِن بَهِيشْهِ بِهِم مِنْكَى بِو مُحْصُوعِنًا حِب ا بِنِي ٱ فريد كَانْ تَخِيلُ كِو الفاظ سك يركر من إين كرك يا ونكام فكريد تربك الطف كرفا رسي ت اعری بی لاکون کی فرایسندر ای میدان بی نادی سے کیوں بہتے رہ جائے آ در مسس کا د امن اسیے اشعارسے کیوں خالی رہے ۔

عندلیب صاحبے یہ بھی فرایا ہی کہ ایک فرش فروق انسان کیلے میسے مصاحب کے بدر سے کلام کا مطا لعہ کرنا گوئ ہمل کا مہیں میسے میں مسیسے مصاحب کے مجموعہ اشعار کوجو تقریبًا بیس الرارا بیاست ہر مستنقل می اگرایک ویس صحب اس کوس سفر کرنے سے بورکیس ایک جس طرح رمگیستان میں بیکڑوں کوس سفر کرنے سے بعد کہیں ایک جس میں مارکھور کے جند بیر نظر آجا سنے ہیں اسی طرح رما ہماں بھی مسیکڑوں انسار بڑسف کے بعد کہیں دس یا نتاج شعر کام کے نکلتے میں میں بانتاج شعر کام کے نکلتے میں میں بانتاج شعر کام کے نکلتے میں بانتاج شعر کام کے نکلتے ہیں اس بانتاج شعر کام کے نکلتے ہیں۔

بیر سرا دعوی میم که تیر کا کلیات رنگین نیالات کاسدا بهار بین ،ی البند کمیس کمیس کی فارخسس سی بی اور و ه فینسراس میلی که تنگ نظرای بین الحے رہیں اور میسترئی کاس نوکے مصدات ہو نفرت رنگا ۔ نگ ۔ نگ جی سے ہرہ بخت میر کوئیس سانب رہا گو کئے کے اور کھانے کو تو کھائی فاک

عندلیب صاحب ایک مبکہ این مضمون میں فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالی صاحب نے کلام سیر کھی ہو انتخاب شاریع کیا ہی وہ مجامع خورایک تبعیب و کی حیثیت رکھتا ہی اور ہمارے ندکور کا بالا دعوے کے نبوت میں بیش کیا جاسکتا ہی سیسے صاحب کے ہشما بغزلیات

بیرص فضر دیوان اول کی انجیس نز اول میں سے جن کوڈ اکٹر عبدالحق صاسب نے اپنر نہیں لگایا وہ مجی الف کی د دلیف سے ایک ایک متعرفی غز ل کی قید کے ساتھ ایک انتخاب بیش کرے اس امر کا فیصلہ تارئین بر بھی وٹر تا ہوں کہ ڈائر طب عبرالحق صاحب کا انتخاب کس یا یہ کا بی و دو عند لمیب صاحب کیے خوش مذائ ہیں جو میرصاحب کے اس ل کلام کونا قدادہ نگاہ سے جا سیتے بغیراکی اناقص انتخاب

اینا د مهمب ر بنات بین .

عندلیب صاحب کا برقل طبقت سے کوسوں و و رہی کی عبالی صاحب نے انتخاب زمی سے کیا ہی ، وجہ جو کھی ہو مگر یہ وافند ہے کہ میرسکے میکڑوں اسپھے شور ڈاکھ طبہ صاحب کے انتخاب میں جگہ پانے سے میکر اول کی رد بھند، الفن کے ضارح طبیرہ اضعار آبابت کرویں گے ۔ الفن کے ضارح طبیرہ اضعار آبابت کرویں گے ۔

مثال کے دلور پر دیوان دوم کی رو بھٹ نون کی ایک غزل کا انتخا درج کرانا ہوں اسس کا ایک شوری ڈاکٹر صاحب درخور اعتمانہ

سمج رالفياف كى نظرس ويكفي اورراك قائم تي يد

عه يان برون جال ندكه بروزن بيان -

حيابيع بيش از فنا المجيس كفيس مین اس کا دفت ہی خافل بی سیال رنگ ہے رنگی صداتی ہونوں ولے سے ساہرانگ سی سٹانی ہوسیاں يال سي دال ماك موحكية الريوسال یے تنی دریا نے مٹی کی مذیو چھ سينم حق بيس كر ديم الك نظر ميم ويكية و يكه بوسب باطل بي سياب حی معاشق کے دواقال بی سال در ومندی بی تی ی جوکھ کر ہے كيا دل تحرف و فر ول كا كله اكباعكيس دوسرك لها كريميال كى زيارت برستركى مى من بى كل لا أيالي سابح ، بركا بل بيوسيا ب اب حب وعده د بوان اول کی ر د بین الین کا صفی را کیب ا یک شر درج کیا جاتا ہی گو اکست رغز لو ب یس کئی کئی شعر قابل شخاب

ہیں جن کا کوئ شو ڈاکٹر عبدالحق صاحب کے انتخاب بن شا لہٰہر

و کھا مدا ہے دورسے تھی متنظروں نے د ه ر ناک سرعبدلب با م ندا با

کے الک وطونی ر مائے جو گیوں کی می دبول الله المنظم وريتسكرك مراأس

سال دل *میست کا رور د کے شب لے* اور سا ہم نے الفضاعجب تھائے ماں کا وسنا ( هم ) اب تو دل کونهٔ تا ب بری ندقرار با د ایام حب تحل تھ ( ۵ ) خاید کسو کے ول کو گئی ہسس گلی میں ہوٹ میری بنل مین سنسینهٔ دل بور بوگی فر با حربا نخر تبشه به ملکب ره کے ڈالتا بقرتع کا با تھ ہی ابنا کالت كل برك كابير زنگ به وا مرجان كا يسا و صنگ به و و کھورنہ بھگے ہی بڑا وہ ہو نٹ مل ناب سا ۱۸۱) مر بط بے فتسبر از ہو کر ہم اب لا پرسے شین فتسبر اربواہ

م س کل زیں سے ابانک الحے ہیں سرور ا سى يى جىكة جى إرتبرا براسيمسايد

کرت بین در د و غمر کے نیکی کو ی بوس کوچہ جگرے اہم کاٹ یدکہ تنگ بھا

(۱۱) بیکسی مرت تلک ، رسب کی ۱ به نی گورپر ہی ہماری خاک پر سے ہو کے گزرا • روگیا

كياط ي الم أستنا كاسه الله المستنا یا تر یکانے ،ی رہیے ہوجے ہا استا

نا كائي صدر مستعلم خوش آن نبيس ، وريذ اب بی سے گزر جانا کھ کام نہیں رکھتا

نا سرادی کی رسم سیسے ہے طور یہ کسس جوان سے نکلا

حال نبيس بوعنق مو جوير كس موتيرا بال كموك س بن بن جاه کراس ظالم کویه اینایس نے حال کیا

جن بلا دُن کومیست سنتے سنتے استان کی اس روز گار بس دیکھا

(۱۷) گل بن اسس کی بھٹے کیٹروں پر مے مت جا فتسيحر بالخسسر بادست بهون كا

۱۸۱) گرچیکسیر دارمز ون کابی ایسسری کامزا بھوڑ لذات کے نیس نے توفقیہ سے کا مزا

۱۹۱) انی گرری جو تریخ سیست پی سواس کے سب رمريوم عجب بونسس تنها ي تفسيا

کیامرے آنے ہے او او بہت مغر درگسیا مجھواس راہ سے نکل توسطے کھول گیب

(۲۱) شب که اس کاخیال تھا دل میں سطح بین نها تحسیبر بر کوئی تھا

و فيراب فيسارت كالهم سے سها نہيں جاتا اور کسس په ظلم په ری کچه که سالا

(۲۳) پهلوی*ن اک گره ی ته خاک ساتھے* ناید که مرکے به بھی فاطسسر یس کھررا

(۲۴۷) کچھ نه ویکھا بخونجستریک شعلهٔ برتیج دماب شق کک تو ہم نے ویکھا تھا کہ پر وا ناگیا

نه وجه ای باری ای بر سرمی ان 8 ye 18 2 3 2 3 18 ye s.

(۲۷۱) مرابی توآنکھوں میں آیا بیرسنتے که د پرارجی ایک، دن عام بردگا

رسم مست در ارسی ایکون کی کھال هینی ۲ ایکو ن کو دا رکھینی پیا سيروش من الورائد ألم كراحق

(۲۹) جمسلوهٔ ماه ندا بر تنک بمحول گیپ ان ئەسىرىنى بىر رە سېتاسى جومنى كو دەمانكا

د لی بین آن بھی کسی سی منتی نہیں و تنجیس دلی بین آن بھی کسی کسی اسی نہیں ا تما كل تكك د ماغ جنيس تاج وتخنف كا

برول كرمون بووسه برحاية كفاء وكرية وہ کون ی جگہ تھی اسس کو جہاں بنہ یا با

بچرسنسب بنه لطف انتها مرق مسس بین فورستها مسمسي وير ولفر ولن كالم مسهد المور كفا

میں بھی دنیا میں ہوں اک نالہ پریشاں کچا ول کے سوٹرائے ہیں اور ہیں سبھی نالاں کھا

مَونَ مِ اللَّهُ عَلَيْ كَا مَعْدَ لَيْنَ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ري راناد به د ما د کا

۱۳۵۱) پیغام تم مبگر کا گلر ارتک پینجب ناله مرائین کی ریوارتاب ماهنی

سن کی تھاک ہے یا رکے بہوش ہو گئے ر ہے کومیرے رسائہ متاب سے گیا

دامان کوه بیس بیں جو ڈارھ مارروپا اک اور وال سے املیکرے خشیاررویا

( ۱۳۸ ) کیسٹنگاک پیالہ بری ساتی بھارغمر سے جھپکی گی کہ دُوریہ ٓ آخر ہی ہو پھکا

بدرمیده مون بیان حنوں کا ربارى المح موحب وسننت مراس

۲۰۰۶ ) آ دم ضا کی سی صالم کو جلا ہے ورنہ سے مسائنٹ تخفا تو ، نگر نفایل ویبرا رند تخفا

(۱۷۱) پر بھا ہو ،یں نے در دمخت کومیت

رکھ بائق ان نے دل بیطک ایک اپنی رود با

ہو تاری باک جمال بی*ں ہر روز وشب ت*ما<sup>ن</sup>ا

ويکھا جو نوب تو ہی رنیا عجب ساسٹ

۱۳۴۱) سل نه پوټيگلمنشن مشهند کا بوالهوسس

یا رکھل ہراک درخت کا غنق بریدہ تھا

ن کے بھے بجاں نبول اس کے بوض ہزار بار تابي يضطب إن ول زمواستم موا

ت اگر بهار تو کیا ہم کو لے صب ہم سے تو آشیا ک جی گیا اور کی کیا

ال كروبا دمت في برآن ع ض وحشت یس می کسوز مانے اس کام یس بلانفسا

(۳۷ ) کہاں آئے میسر کھے سے مجکو نو دنما استنے تیمسس الفاق آیمن*ر متیسیکی* رو برو<sup>الوما</sup>

نے طرز وں سے مے خانے میں رنگ کی تھلکتا تھا گلابی رو ق تفی وان جام نبرمنبس کر تجیلکتا بخا

ہم ہمسید نکو بھلا کیے ہو بہار آئی نسیم عو گزری کہ وگل سے زار کا جا نا ہی گیس

کے نیری ہوہم آوانجب جیت والوطا به و . ران استنجاب و سیجینی کوایک سی تیمونا

مغاں بھ ست بن پھرخند ہُ سائر نہ ہوئے گا

(۵۲) نے کے منتی یہ نیرنگ سازی غیرکوان نے جلایابات کے اہم کویاں مرنے کوفر ایا

ایک دورمون تو محتید مرکزون

بوفار وشنت بن اي سوبشم آبله سس

ریکھا ہوا بختیکے محنت کمٹیرگا ں کا

(۵۵) پر طریق عشق کیا سرپ نے بعرتس لیکن بوا نه ایک بھی اسس رہ فدر دسا

نے طالع کے کیست ران نے یہ پوچھا کماں تھا تر اے تک سے کیسا ہوا تھا

1041

سه کے تیئی دل جسدان دخفاکو سو نہا میں نے بیخی شعو پرصب اکدسو نیا (۵۸) طل کم د جور دجفاستم، سیب او عشق بیں تبریسے ہم بیکیس مذہوا

(04)

سرح گهرکی ویکنا ده ول یس جگرکگیا

ہیں اہل نظر فیصلہ کریں گے رٹا ید کسس کے بعد عند لیصل حب کے اس قول کی مزید تر دیر ضروری نہیں رہی کومیر مجھے رچ دہ فرار

ہے او پر اشعار غرکیات میں کہیں۔ کروں سٹووں کے بعدوس

ذاین میں رکھ کریے۔ بے کہا ، کا سے

سهل بویست کا بھناکیا ؟ برخن مسس کااک تفام سے م

<del>-=</del>×=-

## "عاليك عول شادك طالك"

کی نفش فرسے ریا دی ہوئس کی ٹوخ گرسے آر کا کا غذی ہی ہیر ہن ہر سب کر نفو .. ر کا مطلس طع سر دیوان ہی جو اکسٹ ٹر بیشتر حمد باری عزاسمۂ میں ہوتا ہی ۔ نفشش ء صورت ' ہر شئے جو خلق ہوئی ہی ایک نفش ہی فششس ء صورت ' ہر نے کا الا ۔ فشس کی یہ تجاہل عار ون ' مراد خدا سے ہی ۔ کسس کی یہ تجاہل عار ون ' مراد خدا سے ہی ۔ شوخی تحسیر بر = فی بی تحسیر بر بفتش دیگار و خطوط دوده آن کی رعنائی و دکستسی با که بهیرا دخسیر بر جیسا که دیگر نخار حین کاخها بچه یشوخی رهنستار و شوخی گفت از عام طور بر زبان ز د این ان سی فیت از وگفت از کی دل بزیر نی نگریت کا نام ساریو تا ایک منه کرب براد کا - بوش که تا بری سه

ابھی اس راہ سے کوئی گیا ۔۔۔۔ کھے دیتی ہے مٹونی نقش یا کی

تام کا کنا ت لقائن ادل کی شوش مخسسد بر (خوبی مخبین ) کا توبد کا غذی پیر بن = ایسا لباس بو کمز در ادر بے نبات ہے کا غذ کا بو دا بونا ایک بوند بائی بڑ نے سے گوند ابوجانا بدین ادر سے آت سے ای فسسد! دیوں کے کا غذی نباس کی تلمیح ایک ضمنی خوبی ری ادر بس ۔ نفس مضمون کا مجتا کے ساکم ایسم کے علم کا کالی

ی نوبی رو ادر بی بی سرگ بیشد رست که می گیس -رسی کی از بی سر این سرگ بیشد رنگه این کار

پیکرنفویر به تفویر کا رنگب روغن انقش ونگار -

ستنزكا مطلب، :-

ہرنے زبان حال سے نسسریا دکرری ہی کہ ساے ہائے پیداکرنے والے لے معور بے بدل توسنے ہماری تخین قبیل میں کیا کا منتیس اور مین مصنع کس الحمی درخت کی تیوں کو ا<u>ر بیج</u> بظاہر منا به گرکوی دو پنیار کیب اب نه بور گی ایک فطب و آب بس كل بهان سمايا رمواسيع ، ذرك كي جو بسرعيان رموت جات بين بر جابهاں دیگر ، بطر<u>فت ر</u>کف نو بنو آر است نه الیکن کیا تیا م<del>رت ک</del>ے که برستے ماف بر برہیسینزرای ' (اقبال) ' بو بو دہ سنبروفنا میں '' نرفسيان ي نرأت ي و و الرفايا المقالة بناسف بن اتنا تكلف ا تناارتنام کیوں کیا ۔شوری بین اسس منتے کا حل کھی موجود ہے تھتو ہم کا بسر بین کا غذی می ای ایم اجم فافی ای او وه و در حرب و سرسانتے ایس ووالی بروي ري بري برير توريح " رورخ عظم" كا ده لا فاني ري -

گیتاکی زبان بین م

بدلتے ہیں جس طرح رضت کمن ، بی روح کا جم سی سیمیل

کی الف ببیش نہیں صبیقل آیکنہ ہمور عاک کرانا ہوں میں حب سی کد گریبا ں مھا

كب الف عيقل كرول كي المسلاح بي الف سيار ال ... العنب و والعنب ... م لم حيفل كامسراجهي العنب مسيمننا بهرينا

ہے ، بس نے نؤو دیکھا ہی ۔

سی بینه عصب مین آ این کفا منوب به آین . فولاد کوصیفل کینے میں سی میں صورت دکھائی د مینے لگی بی مشوریس آئینه ول سی

کنایہ ہے۔ گریباں چاک کرنا : علا مت جول ، نتاعری میں جول خلال باخ کامرا و ن بہیں بلکر عثق کا وہ بلند درجہ ہی جب النان تصور مجرب میں و نیا دیا فیہا سے بے نیاز ہوجا تا ہی . گریباں کا چاک بھی آلہُ صیفل کی طرح الف سے متابہ ہوتا ہی ۔ گویا دہ آلہ ہی جس سے آئینہ دل کی جلا ہوتی ہی ۔

طعر بیں تعقید لفظی ہی ۔ خالیہ این ایک ایک خط میں لکھا ہے (انبوسس اس وقت حوالہ ہاد مہیں آتا گر ہو کچھ عرض کر تا ہموں ہی کی صحت کا بقین ہی ) کہ خارس میں تعقید لفظی حن ہی ،ار دو خالی کی منبع ہی لہداشتر میں تعقید لفظی کا رو نامیوب نہیں بلکہ تحن ہی ہس امرکو ذہمن میں رکھتے ہو سے شعرکی نشر یوں ہوگی :-

یں جب سے کر گریبال جاگ کرتا ہوں تھا (کیا تھا ؟) کاللف بیش نیس میقل آئینہ مینوز ۔ عام طور ہر مفر سے بیسنی لیے جائے ہیں کرجب سے کریبان کو گریبان تھا جاک کرتا ہوں ۔ سوال ہید ا ہو تا

شغركا مطلب بسر

هٔ ن نندهٔ منتشخص سند و پراه مستر ایمنه برست منا مج

سسس شعریس مجمی تنقید نظی ہری اور سس کی نشر ہوں ہوگی :۔ حنا بدست بہت بدمست آئینہ ، کا کا ہے کا آئینہ ، کو ایکے ظاہر کر تی ہری ؟ ) ول خون شدہ کا مکش سست رویداد . شعر کا مطلب :۔

معتون کے ہاتھوں کا رنگ حنا (سرخ) اس پرمیسے دل کاحال آبیند (عیاں) کردہا ہی کرمیں طرح اس سے ہاتھ ہندی سلنے سے مسرت ہوسگنے ای طرح میسسداول کٹکش حست و بدار ہر مثلا سے بیں دہا ہی اور فو ن ہورہا ہے تاہم دہ اسینے ہندی سگے باتھوں سے نظالے ہی ایسا کو ہی ایسا مست ہی کرمیسے جمال ا

دل سندرده سه مائده لذّت درد

کام بارون کا بقد رکسب و دندان نکلا ما ما داری از در در در ما یک به حدد از

یں چاہٹا تھا کرٹا رعین فالب پرنکتہ چینی سے آسے لڑ گروں مگرشو نہ برنظر سے مغربین ۔ حقوم ہے کہ میں جس کے معربین ۔

مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَكُونِ وَيُعِيلِ أَنْ مِنْ وَلَ مُسْتَعِيدُ وَهُ كُونِي

لفظ "ميسسرا" مقدوسيض كيا كيابى - اسى طرح " ياروى" كو مراد" میک روستون" لی ، ک کسس سی صبص نے شعر کے مفوم کو ى دودى نيس بلكه ليست كرديا - شاع كا ول مستعمر زوه ما ند و ( دسترخوان ) لذت در د بری با این بهمد د ه نبیس بلکد اُس کے د وسست كقدر حو صله در وكا دالفه جكم رسب بين إبير كيالوجي رح ؟ علاده . ابن لفظ یاروں کے مفروصف ریس جولطف محاوره وزبان تقا وه مي رفعست رموكيا - اس لفظ كم مفرك سال مِن أيك نشم كا طنز بهو"ا ، ي نظيم بهوتى بهي حرايفون كالمفهوم تحلقاتي جس کا اطلات موافین ً و مخالفین برایجهاں ہو تا ہی *بسنہ طبیکہ ہم ہیٹی* و بمراسيسر يا بم صحبت بون - ذوق كا اي م

نه یموا در نه بوانسسه کا اندازنصیب ذون يار ون <u>ني بدت زور غزل مي</u> مارا

۲۱) محتسب گرچه ول آزار <sub>ک</sub>ومیخوارون کا م ایک جام تو سی یا راهی یا رون کا اب خالب کاشو بلید، وه امای کلید خالم کرنا ، ی کرجو دل مجی سرزیده بی ناکا میزنا مراد بی ده ایسا دسته خوان بی بی بر در دکی انواع و اقسام کی گذیر نمبین جی ربوی بی - مذعاشق کی حسلوں کی صدیم منال کی حدیم منال کی سیاکی بوئی گذار کا شار بی حسسر تول کے خون کے ساتھ ساتھ مائد کہ گذارت در دو تیج بوتا جا تا بی ا درجس میں قدر در دیاغم سے گذارت اندوز بونے کی شاکشگی ہی اسی کسب سینین باب بوتا ہی -

سفون ایک لطبیف بہلویہ مجی ہی کوعش کی عظمت کا راز خواہشات کے بورا ہونے میں نہیں بلکہ ترک نتنا یا اکامی متنا میں ادر ہسس کے بعد در دمجسے میں سے کمیف ہونے میں ری۔

^^

میل در گنج ده کیوں کھینچے دایا ندگی کوعش ہی اسٹا ہاری کوعش ہی اسٹا ہا دا جو قدم سسندل ہیں ہم اسٹا ہا دا ہوں کے بغیر کام نہیں کے بغیر کام نہیں کے بغیر کام نہیں جو اور سسس ہم ہر وفیر حراری کی مشرح اور سسس ہم ہر وفیر حراری کی مشرح اور سسس ہم ہر وفیر حراری کی شفت رکی طرف سیسے رکوجہ ولا دوں ۔ منظم طباط بای : —
نظم طباط بای : —

"اس منعرین معلوم ہوتا ہی کہ (کا) کی جگہ رکو) کانٹ کاسہوسے ا در مسس صورت بین منی صاحب میں ولیکن عجب بنیں کر دکیا ۔ بى كها بد و الني درا تكلف مسه بيد ا بدل سك بين داماند كي کوسے فردم سے عش ہو گیا ہے اور وہ نہیں چھوٹ تی کہیں سمسرل مقعد د کا طراس ما دُن رسو من مصنف في سنرل سه راه مرادلی ، عنام (من ) كا لفظ اسس بر ولالت كرتابي یمی محادر ہیں جب (یس) کے ساتھ بولیں کے قرراہ مزل اس سے مراد ہوتی ہی اورجب ( بر) کے ساتھ کس تو نو ومسئرل مفعو ومرا و بوتی بری اور فادسی دا در سک محاوره ين مُعِنْ مَعِي سَلَام وَمَياز بهي مي ادرمسس صورت من (كو المجيج رکو بھی ہم وا ما ند گی کے نیاز مند ہیں گراس کی بدولت " الله منبس كتا هارا جو قدم منزل مين ي<sup>"</sup> پر وقیسها خسن قاوری :۔

" بہ شوخالت کے ضعف نظم اور نا تنائی بنکیسٹس کی متدر شالوں میں سے ایک شال ہی ۔ لیکن خور بیجیے تو (کو) کا مب کا سروئیس معلوم بعرتا ۔ اگر خالب (کا) کھٹے تو اس سے بھٹر (سے) کا لفظ تھا۔ نظم صاحب نے (کو) سے جومطلب نیا یا ہی دہی مالیّ كامقعود سيم الرج ( داماند كى كوشتى سيم ) اسنة مفه م ك يله كان بين ايح . يه كهنا چا بيخ عفاكه" والا ند كى كوبم-ي عش ای ی لیکن نظرصاحری نے جو ''عشق ''کے درکسیے۔ منی دومسلام و نیاز "کے سلے میں یہ ان کی برنداتی پردلائٹ کرتے ہیں جمی کی ان سے امیدز بھی رہیں حودت پس گویا غالب بريمة وين كرام مرز تت مؤكون طفايتن بهادا توروايركى كي ر ا داب دلسلم می مشق کونیاز د بندگی کے معنوں بس اینا اردو کیا فارمی کابیلی عام کادرہ نیس ہے ۔ آنا ووں اور فلندرو كالمطمسلاح ويكسلام كوقع والاعتقادة الكرادي سنقے-اس کو ہمال کہسیاں کر لے کا کیا کل تھا 🗧 " عباطبائ مرح م کے الفاظ کل پر اتنا محالب لا ال ہوں ہ میں :- " فادمی دالوں کے محادر مے میں مشق معیٰ مسلام ویناد کی ہواؤ ا در مس میں کوئ جائے کا الیانیاں - ہار مجم کی پر عبارت اور خطر میں ہے۔ "عَتْنَ مِيكَ مِنْ الْمُغَلِّمُ وَنَ وَكُفْتُنَ مِيكُ مِنْ أَيْنِ إِينَ إصطلاح وُ فود بمنزلهُ سلام گفتن ، و د كه نخا بعني سنبود آي كانخراني مت وكاه كجائب الوداع أستل كنند .

لأ دَسْخُ ا ب

رمن عشق بگو د. دوانگان عشق را دسشی سم كرمن تجميسه كردم بإيره از دارالشفا رشتهم مرزاعب الفادر بهترل 🕰 عشق زرشم كرسا بسوختگان خوش باست بر تشعفه بهم آمب بفا تيسعت كدمن ميسسندا نم ئيا اچيما بواناا گرېر وفير صاحب طباطبا ئي مرحوم كوبدندا في مي تهر را مرسية اليكن شقت يدري كرا اعشق بدا كالمي مطلب طباطبا می نه بر دفیسیها ترسن فا دری - به ار دو کا خالص محا وره مخفا اور ۱۲ كم منى سنق " أ فريس !" " عرسبا !" اب مشروك ايح المسنا د

Follor's Dictionary :

'Ushq hai (slang) intij Excellent Well done

Platts' Dictionary :-Ushq hai on exclamation of praise: Excellenti well done ! Bnavo!

للغات :-

" عتق ، ی الفرین ری سف باش بی می کافقت سرامبر

يس بوسك يبن ي

انتعار میرجن میں 'عشق ہی ''مننی آفریں یا مرحبا ہستال ہوا ہی۔ شب سنم پر تیناک کے آنے کوعش ہی اسس دل جلے کے نامجے لانے کوعش ہی اک دم میں تونے بیونک یا دوجہاں کی تیکر اے عشق ترسے ہاگ لگانے کوعش ہی ج

عنق ان کو ہی ہو بار کو اسنے دم رفتن کے بین ہو بار کو اسنے دم رفتن کے بین عنق بی ہو بار کو اسنے دم رفتن ان ٹام اشعاری معنق ہی "کلر تحیین ہی اور آفسہ بی ہی کہ مرب کے شعر میں بھی ہی۔ کہتا ہی کہ مرب کے شعر میں بھی ہی۔ کہتا ہی کہ اس نے زحمت رہ فردی سے بچالیا اس طرح بجود ونا چاد ہو کر حب سنزل سے دور بیچھ گئے تو ہمارا ہو تعرب سنزل سے دور بیچھ گئے تو ہمارا ہو تعرب سنزل میں ہی کیونکہ منزل کی ط

گامزن نه بهونے کی وجہ بہت ہمتی نہیں بلکہ والا ندگی ہی اور ق منسنزل برستور ہی اپاؤں جواب ہے گئے اور منزل ناک سائی کی طاقت نه رہی برسس مطلب کو غالب ہی کے درسے سنغر سے تقویت بہتی بھرسے

> نه ہوگا یک بیاباں ماندگی سے دوق کیم میرا حباب موجئہ رفتار ہی نفتش قلہ مہیسسہا دوق نصور میں قطع مسافت کر نار ہے گا۔

> > 24

یاس اسدنیک عربده سیدان مانگا عجز ہمت نے طلسم دل سائل باندها عسسر بدہ و بخنگ میسلان و میسع اور کتا وہ حگہ

. . .

کوئی ویران می دیرانی ای دشت کودیکھی اور یا دائی ای مولانا حالی سنے اس شوے دومطلب بیان سیکے ہیں :-

(۱) جس د مشت پس ہم بیں اس قدر ویران ہی کہ اس کو دیکھ کر گھریا د آتا ہی تعییٰ خوت معلوم ہوتا ہی ۔

۲۱) ، هم توابغ گفر، کی کو <u>سبختے ستھ</u> که ایسی و برانی کہیں نہ ہوگی گر دسنت بھی اس قدر و بران ای که اس کو دیکھ کر گفر کی و برانی یا داہاتی

بی ان دونوں مطالب سے اختلاف ، میسی بزویک منو کا بیطلب، سبے کہ بیجے وسنت میں ایسے مقام کی لاش ہوئی جو گھرسے زیاوہ و بران ہو، لہذا دسنت کارخ کیا، و پاں بہنچ کرانداد ا بواکہ بیرو برانی تو پچھ بھی نہیں سسس سے زیادہ تو میسسے را گھرو بران

اگر شعریس" و برانی می و برانی ہی "کے پیشتر لفظ" کوئ نہوتا توبیشک شدت و برانی کامفہوم تکلتا گر لفظ کوئی کے اضافے نے شکت ویرانی دست کی تفیض دسکیسر کر دمی اور وہی خرینہ ہیدا کیا جس کی طفت بیں نے اشارہ کیا ہی ۔

## "مرافات المانقلال"

بروین اله آباد کا فاض می برای و زان صاحب کے ایک صفعون سے مزین ہی جو اللہ اللہ بی ایک میں عزل کی جاری کا عنوان ہی ۔ ' نے ا دب بیس عزل کی جگہ ''۔ بادی النظر بس برایک 'اریخی مطالعہ ہی لیکن کسس کی ند بین مور و خاطانہ و خود غرضا نہ مقاصہ کار فرا بیں ۔ اول عیمی اردویں فوا ہی گواہ گؤاہ سنسکرت الفاظ می النہ اللہ اللہ و مم البیفی آپ کو اچھالنا کہ اب اردوغزل کے المام دواشخاص ہیں (۱) صناست فراق گور کھ پوری ۔ اس منظرت آئند نزائن کل اباقی شاعر مجاک ماریتے ہیں اور نافا بل استفادیس جنس سے اجگر وصفی و آرزو و بیگا نہ و غیرہ زندہ شاعروں کا

زماند گزر کیا ۔ اقبال معنست را فان عزیرا وغیرہ بہلے ہی مرحوم ہو چکے یجے ، اب دوبار ہ شاعر کی حیثیت سے فنا ہوئے ۔ انھیں پرکیب موقوت رئيسي سل كرائح مك كمام شاع القط إفراق صاحب للَّا كوبراك نام لكَار كها ري كيونكه للَّا صاحب يُهم مستصحيب اردو أبس سفر کنے سے اکب ہو گئے ہیں، کم سے کم اعلان ہی کرتے ہیں اور خانداً بی وجاعتی روایات کولیس پشت طوال کرمتاح ون اور ریگزادیی تعلسول بین حصته لینا بچکو ژویا یمی به ار د و کی پرضینی ضرور به کر امر واتع ہی کہ لہذا فراق صاحب جدید خزل گوئی کے واحد علمہ دار ہ ہ کے ان کے بعرفزل بن رقی کے انکانات کاردباب ہوجائے كا اور وكوئ عزل كے كا وہ النيس كے لفش قدم برجلے كا اور النيس كا غاست به بر دار بو كا . مندر حبرُ و بل عبارت : براسطة ا وبصيب إ ت تحتے کے مبرسے اا دعا کہاں تاک اصلیت اور صارا فٹ برنتی ہی ہے ۔۔ " میری دائے یں قرآ شد نا رائن مثلاً کی غراف کے ساتھ

آن اک کی او د و عرال گوئی کی کهان کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حیا بین تو مبری نامیز کو مشت کھی شامل کرلیں، لیکن ان کے بادے و میں میں کیا کھوں مڑ

جیبا بر عرض کر چکاآن د زائن لا صاحب اردو ناعری سے

کناره کس بوگئی بیش راس کی روشنی بیس خطا کشیده عبارت بر عور بر محی کیااس کا به کھلا کھلا مطلب نہیں ہی کہ فراق صاحب ار دو عرل گئی بر رفینسے براخ لکھ دیا ، بر بھی ان کا مصنوعی انکسار ہی کہ اسپینے بارے بیس کیا کھیس برت مجھ لکھا ہی اور قلم توڑ دیے ہیں صفیت ایک افتاب میں بیش کیا جاتا ہی :-

" خاص کرسن کو بخضا اور سس سے ہم آ بنگی جسن کی نئی بعدردی ایک نئی سیا صبر ایک نئی مست اور ایک نیا صبر ایک نئی در ایک نئی بعد رہ مالت و داخلی سالمہ بندی ہو ہیں اس دور میں لمتی ہی و و سست مفالت مونتن اور و آرخ کے یمال بنیس لمتی اس کمی اور پر کنا بعد اور رہ آرخ کے یمال بنیس لمتی اس کمی فرال سے اور رہ ہے ہوئے المرازی میں بنیس لمتی و دور عاصری فرال سے نامیدی اور کی فرال سے نامیدی اور کا دور کا در کا دور کئی بر کا در کی دور کا در کا دور کی خرال سے برکھی دور کا در کی خرال بر حادی کے اور مادی کئے اور مادی کے دور کا دور کا دور مادی کے اور مادی کے اور مادی کے دور کا دور کا دور کا دور کی کا دور مادی کے دور کا دور کی کا دور کا دو

عده کلگرالحداب که افتتام کشافه ی به ندرا کن چهر در و کی طفیند مشتنت دو ک پی ا در ان کما محوطهٔ کلام زیر طبع بی ا در و ه د تنت آگیا کرسوسی الله بی یوم چکیست منا نے کے موقع بریں نے جوپش گوئ کی تقی و ه پوری بو - طاحظه به مضمون " چکیست کی شاعری" صفی ۸

مطی باکس جذبانی فاطاس دوری خول ین ،۶ جوسودا ادرای کے ہم براج ا درہم نداق شاعروں کے پہال بوجود، کا ۔ آج الْدُنم کے جذبات واحسامات ہیں تواس آن ماکش اور شکلوں کی طخنے افتاره كرستة مين جن كارسياس ففكرانه كؤرد فكر كانتيجه بهوتاري - اسى طرح ان غران کانشا طابعی زیاده کراادرمفکراند ری بر مال غزل کی يه والليمت ايك في جيسك و تفوت يي ايك بدلي يوي شكل ي اس دورکی عز لول یس د کهای اورسدای دی ی د دا تعیت بھی برانی عزوں کی دافقیت کے مقابع میں اپنی بھید کی ادرسادگی دونوں طریقوں سے بدلی ہوئی ہی کسس دور کی عزاول کی لنست ا در انتخاب الفاظ بس تھی نایاں ترتی ہوئی سے ۔ زبینوں کی ایجاد اورسنگیست ین به دور تیکی نمام دور دن سے بدت برطابیروها یرد اسبے مخصیس اور نشکاک بھی خس رنگ اور ایدار سے اس دور یں رونما یوسک ہیں وہ ایک بڑی چیز ہی اورنگی چیز ہی ۔ ار دو عرل آج جیسا مں نے ڈھائی رس پہلے اکھا تھا تی اُر اکش اورتی و مسبل اور ننی سب چینی اور نئی شانتی اور نئی مجور یون اور نئی آزا دیوں ارد نئی خوسشیوں اور سنئے غمر نئی امید اور نئی اامیدلیں نے دن اور نی دات سے گزار ہی ہے ۔اس دور کوہم ار وو

عزل میں دویا بنت کا نشا طافا نہ کہ سیکتے ہیں اور دون میں میں دور ہوئی تکل ہو۔

یوں ہی درجے ہی اور طالبؓ نشاخ ڈانو کی یا بگڑی ہوئی تکل ہو۔ اُنٹو )

"اس دُور" کی باریک نقالب رہٹا و شہیجے توان نظام دھا دی کے خدوخال
حضر سے فرات کی نتائوی سے پہر و زیبا ہیں نظر آئیں سے اور نظام میں عبار سے آرائی اُسی کی وعوت ہی۔

اب بھی اگر ٹنگ ہو لو ہر دبین کے صفحہ و یو کا لم یو کی عبارت ا

" یں نے صف واقبالی یاس دیجاند ، منز د فال جگر کے ددر کو لگ بھاک مطالعہ ع سے سروع کرے لگ بھاک مطالعہ کا میں اس میں اب سے میاد بھی کیوں ختم کر دیا .....، او

مندرجہ بالاعبارت ایک اور کیا ظلسے بھی اہم ہی اس سے متر بھے ہوتا ہو کہ درجہ بالاعبارت ایک اور کیا ظلسے بھی اہم ہی داخ بین مصول علی میں ہوتا ہو گار میں میں مثالا میں میں مثالا میں ہوتا ہوگی ہو گار دراہ وقت کوسا عار باکر و دبار ہوسس کے اندر بین سخت کوسا عار باکر و دبار ہوسس کی بھیر بیر کی گئی رہ ۔ بعید نہیں کہ پیضمون اول اول بھی کسی کر میں مالے او دائر سیسے اقیاس علما نہیں اور واول اشاعتوں کا مقابلہ کی ہو ۔ اگر سیسے خالی نہ ہوگا ۔ گئان عالب ہی کہ پیشیر اشاعتوں کا مقابلہ کی کے میں سے خالی نہ ہوگا ۔ گئان عالب ہی کہ پیشیر سے خالی نہ ہوگا ۔ گئان عالب ہی کہ پیشیر سے مقابل نہ ہوگا ۔ مندر جر ذیل

فهست رسع الدازه بوگاکه فران صاحب کے مضمون زیر طرف میں سنبے کرت کے شبر دل کی کس فدرا فراط ہی :-۱- پنیاس ۲۰ جیوں چر نز ، ۳۰ بند ه ، ۴۷ - بها کا وید ، ۵ -سمیند ه ، ۲۰ بھوگ بلاس ، ۷ سنجوگ بیوگ ، ۸ - بجا دُن . ۹ .

و چارول ۱۰۰- سکمارتا ۱۱۰- پرتیج ۱۷۰- پر بجهاوت ۱۳۰- ۱۲۰ پر بها دُ- ۱۱۷- ارتفر ۱۵- سنود کمیان ۱۱۱- الکا دُ- ۱۱۷- رسنا کا بینا ۱۸- لتا ۱۹- وسع ربستکی سنچا ۱۷ شکی سادهن ۷۷- جگه میکانتر

۱۷ مرسیمه و ناون ، ۱۷ مرا منظر بای که آس ، ۲۵ میسند بهر ۱۷ مران نظیمه ، ۲۷ مونس ، ۲۸ و بیند (کر و تربیسیستر سسے الگ، کوئی جیزائی ، انز ) ، ۲۹ مربیها و ک نائیس ، ۲۰ سیا میگ ، ۱۲ میرانکور میلی ۱۷۲ و ملب ، ۱۲ مربیها و ک نائیس ، ۲۸ میل ، اول ، ۲۷ رسونی ،

منظمتن سے بھی مخالا طاری کہ تم مندی کیا جا نوا دران کی مندی مناح کی فرات صاحب کو مندی مناح کی مندی کیا جا نوا دران کی مندی مندی مناح کی کی بریناں یان "نہبر شاع کی کی بریدا کی سے انکار کر دیا ہی بہندی بریناں یان "نہبر جلے تو ارد دیا بری مناس " محالا ہے بریں -

ا مین ایر در در این ما حب کی جند مز لوں کے بعض اشعاد کا ما اور در تھیں کہ و وان کے بلند بانگ دعو وں کی کھال اک نفیدین

یا "ائید کرتے ہیں ، یہ استعار" مشعل "سے میلے سکتے ہیں جو خو و فراق صاحب کی انتخاب کر وہ عزلوں اور منظوں کا مجموعہ ہی ۔

يهلى غول كالبلا تطلع أي ه عشَّن لو دنسڀَ کارا ڄاسبِي فس کارن ہیراگ لیاہے

بهلی ہی بسمرا منٹر غلط ا و رمطلع قهل و بیان کی ایکو نکہ اس کا حاصل پیچ که بسیراگ د نیا «رحکمرانی کاآله بهی . را جا بنا دینا بری عشق کو

بيد راجلي "سبيك اى سير حاصل اى لهذا بيراك سيلي كي حيا ونريت

یں آج ٹاک بیراگ کا مفوم دنیا اور دنیا دی لذنوں کا ترک

كزنا الفن كني ا در دنيا سيه كنار وكني البحتا تفا . اب معلوم رو اكهبراك دنیا کی گدی «برراجابن کر برا<u>سخ</u>ے کا مراد<sup>ی</sup> ہی !

مهم آپ' ونیا کارا جا "کی جلکه و نیا بھر کارا جا یاساری دنیا کا

راجا <u>کتے</u> کیوں کرصر<u> تسس</u>ر دنیا کا را جا <u>کینے</u> سُسے دنیا کا نقابل دہن باعقبی سے موتا ری بات یہ ری کہ فراق صاحب کی شاعری میں اردو

رُ بان کی دیادی نو دانی آواز بھر دینً ہی ( الاسفطه ہوا مشعَل" کا عاشیه صفحہ ط ) ا درہم غر ابول سے بر د کوئ بات کرنامھی ننگ جھتی ہے

کیونکہ ہم میں گرا کو فون ریکارڈ کی طرح کا والہ جذرب کرنے اور وہرائے

كى صلاحيت نبيس ياتى علاوه برايس فراق صاحب مروحه زبان سى ضائی الذہن مور ہو زبان یاجیسی زبان ال کے مزارج کی کی ترجان كرك اسى زبان ك . رستغ كى كومشنش كرستے بي (مشعل كامات صفحات ظاوع) ۔ بیرغالباً ان او قات بیس رموتا ہی جب زیان کی د یوی اسینے گھر بلو د صند ول بین لگی بوتی بی ادر اتنی فصیت ر نہیں ہوتی کہ فراق کھا حب میں آواز بھوے ۔ جولوگ اس بھید سے وا نف انیس یا اس برایمان نہیں لائے ان کی بطا ہر گئی مجمدی كا واك ا دراجكي بوئ زبان اور أكفراس أكفراس د مِفانيت يا ربوك انداز ميان كوزبان بركائي قدرت اورعبورنه بولي برمکول کرنے بیں اورزبان کی دیوی سے رسم وراہ اور کسس کی سنگیت کے ریکار ڈر ہونے کو تناہم نہیں کرنے بھیفنت ہو گھر ہو ہمیں فراق صاحب سے ہمدر دی ضرور ہی لیکن دیوی جی کے درسش سے محروم ہونے کی حالت بی اسک سے سوا جارہ نہیں کہ فراق منا کے کلام کوزمان ومعانی و میان کے مستر معیارے حاکجیں ۔ دنیادی سطح پرشائوی کرینے والے حضیں فراق صاحب مفارت "متَّاق شاع " كمة بي مطلع كواس طرح نظم كرئة م عتى تونودى ترك وفيائد كس سلط بيم بسراك لياسي اس میری مطلب نکلت کرنرک وفنا کے بعدا در منزلیس کھی ہیں ، ترک وفنا سے بعدا در منزلیس کھی ہیں ، ترک وفنا سے جن کی را ہیں کلتی ہیں ، شلا ترک ترک بقول ، قبال علی ہیں ، گریر برانا تصوف ہری انتاق کیا ہی تعقیق کے استحال اور کھی ہیں ، گریر برانا تصوف ہری ہی جوجئت دری ہے جس کی طفیت ہے ذرات صاحب نے ابنار ہ کیا ہی تعین جب شنگ دنیا کا داجا بن گیاتو بیراگ کینا حاقت ہی حاقت ہی ۔

سطلع نانی ہے

زرہ ذرہ کا نہ رہا ہے۔

زرہ ذرہ کا نہ رہا ہے۔

زبان کی دیوی سے معافی مانگے ہوئ کہنا ہوتا ہی کہمسے

اولی جس طرح موزوں ہواہی کسس نے زور بیان گھٹا دیا اس کیلیے

مصرے کا بیررخ ہونا چاہیئے تھا ع " کا نہ رہا ہی ذرہ فرہ ہ البتہ کسس طرح بی مطلعوں بیں سے ایک مطلع کم بوجا تا جہلی تھرع البتہ کسس طرح بی مطلعوں بیں سے ایک مطلع کم بوجا تا جہلی تھرع اور فرزہ کے اور فرز کر بی کے دموز و نکات سے وانقن بین تھیں کے اور فدر کر بیں گے ۔ یہ نمی شاعری کا دھونگ اور نشاعری کا دھونگ اور بیت چاہی کا در فار بی کے اور فرز کر بی کے ۔ یہ نمی شاعری کا دھونگ اور بیت چاہیں ۔ فرروں کا کا نینا یا تھر تھرانا فراق صاحب سے ہمتر مان کے دول کا کا نینا یا تھر تھرانا فراق صاحب سے ہمتر مان سے ہیں ہیں متعد وشاعر کہد ہے کہم ہے کہم نوق نے ہرفرہ پراکٹ المن فرق میں مناور ہی کا حیل مناور ہو ہے اس میں بیش شوق نے ہرفرہ پراکٹ المن فرق این میں میں بیش شوق نے ہرفرہ پراکٹ المن فرق المن بیش شوق نے ہرفرہ پراکٹ المن فرقا

المعلام بالعلام بين في قاضي نذرالاسلام شاعر بنگال کی ایک نظر کا زجم کیا تھاجس بن بیشر بھی ای سے دسنت کا دسس میں تیش دفن ہی ایک اکفیے ہ لقش بن جائے گامبے کا م فداكى شان كدفران صاحب المماسا الذه سابق وكال محمد المين میست سربیت! در ول مرکئیکی الل دینا آسان ای گرخدا کے لیے مترکے اس نو کا مجی کہیں بواب ہی و م التي كانب كانب جلة بين عنى من كاك ده الكاني عنى آسك ذاق صاحبها فراسة الي من كو أنه في كام نا سبع عنن كو توسف كوا بحما سبع فراق صاحب كى غزل برسطواع درى ، كرست واق صاحب كى غزل برستواع كا ذُكر بي كريند إله بين نواب سيداري ازرسول صاحب تعلقد ارف مناسع و کیا تھاجس میں میں اور صنعت مرحکر مراد آبا وی کی شر میب في . ال كا أكساطل إدري كاعتن في المحاري كالمسن في الماناة

الم خالف مناحب كايك معري سيم بود النورك ما ال

يه اليي صنعت ري س كاكوي خاص نام ركھنا جيا ہيئے - يرجي مكن ري کہ فرانی صاحب نے اپنی مطلع کے ذریعے سے میگر صاحب کو ان کے مطلع برحتیم نمائ کی ہی کرعشق اورسسن دولوں کو ڈا نٹنا آ داب فاعرى كفلاف ، كا بم ف دورك تا عرحفظ مراسب كاخبال ر تھتے ہیں ۔ اگر ایسا ہی تو ہیں عرض کر دن کا کہ انھی نئی نتا عری کوبہت گھرسسیکھنا ہی اور طنس<u>ت ح</u>رکار کامطلع اننا بان رہی کہ اس گی *منو<sup>ین</sup>* تاک خامر خیالوں کے ذہن کی رمائی نہیں بہسس میں ایک اساسے خود *کشن*اس خاکشیں کی مصوری ری ہو تصورات حس وعشق ہے بالا اورسیے نیاز رہو بچکا ہی واس بد منا ظرا وران کے مدر کانت بھی اس كى كيسوى قلب مين خلل انداز لبيس محد سكة ، وه درجه حاسسل كريكا مے حيا لفن مطكنه "كي سارك لفن سے يا دكيا حياتا اي نا بح معرب ورونو دلیسند نبین لمکه خاک بن ای اور نفر و رک شائه كو بھي" خاكت بيون" بصيغهُ رتبع استعال كرے شاويتا ، و -مطلع دیگر ہے

د ورسے شایر و و گزر است جمیس ساع بھیلکا ۔ بہت بدت سرمغرن برمجی مطلب مجھ میں شرایا فائل کہیں ای گزرسے

والاكبيل بيء ماغ كبيل تهلكا ہے ۔ دور ہے گزرنے اور ساغر

کے تھیلکنے میں کیانسب ہی ہی ہی ماغرے کیا مراد ہی ہونائل کوساغر کے تھیلکنے کی خبر ہے کو اگر ہوئی ہی بیرب امور برد دہ راز میں ہیں اور بجسسان کے جارہ نہیں کہ عجر قتم کا عشست اکیا جائے۔ بجسسان کے جارہ نہیں کہ عجر قتم کا عشست اکیا جائے۔

مطلع ویگر ہے

رهیما دهیما در د المخفاسیم او دی گفتای بخفندگی مولیم رسیمی امنی فی بطن الشاع کا مصدات ہی ۔ زبان کی بھی ایک افسونساک تفاظی ہی ۔ در دبالکا بلکا یا بیٹھا میٹھا رہوتا ہی نہ کہ دھیما دھیما معلوم ہوتا ہی کہ زبان کی دیوی اپنی تنہیں بلکہ فسیسارت صاحب کی زبان میں ان

معلام بوقی ای -مطلع و نرگس

ر وکرعشق خوستس ہوا ہے ۔ وقت سہا نااب آیا ہے۔ عشق جیں برمبیں ہوکر کہتا ہے کہ یہ تو میسری کھلی ہوئی توبین ہی گویا میں بھوں بھوں رور ہا تھا بھوا سب جیپ یا خالوش ہوا ہوں ۔ اسی ناک بندی کرنا تھی تو یہ صورت ہمتر ہوتی ع عشق نے رونا بند کیا ہی

تشر فراق هه یول تو بھری دنیائے لیکن دنیا بس ہراک تنها ہے دنیا کو بھری محفل کہر کراس کی ہر فر دکوتنها دکھائے توایک بات بھی تھی ع ہوں تو بھری محفل ہے دنیا ۔

دنسیا بی گیر کھوئی کھوئی ۔ دل بھی کچھ سونا سونا ۔۔۔

ونیا کے ماکر کھو کی کھو کی کے عوض مونی مونی کہنا زیاد ، مناسب ہوتا، ول کے سرفے بن کا برل اُند ھا اُند عفا کھنے سے ہوسکتا گفا

ليمي شعر.. لو س رمو" ا ک

د نہے کھی ہے سونی سونی دیر صار ندھاسا ہے

شعرفران ہے عشق اگر سب نا بی کے الے دل محسن توسینے کا سبنا ہے دل سے خطاب نے شعر کی معنومیت کو ضاک بیں لا دیا ۔ دل جو

ون سے مطاب نے نظری محومیت یو طاک بین طاد یا مول مولی نکته دان عشق ہی دہی عشق کو موہوم (مسببنا ) کہدر اِ ہی ' وا و ر ی الهامی شاعری اِ الهام کے مهار سے کے بنیبر مصرع یوں موزوں میک میں میری روعنت میں سے ایس میں اور این میں میں نئی اُرہا

روسکتاری ع "عشق ای سینایس نے مانا" اس میں نئی دافل معاملہ بن ری " نہ سمی معشوق سے لطبعت چھیٹر پھالا ضرور ہی سس نے

عشق کوسبینا کها عاش نے حن کوسینے کامبینا بعی عشق کا دیکھا ہواخواب بنا دیا.

نعرفرات ۵

ہم خود کیا ہے 'ہم خود کیا ہیں کون زیالے کی کا ہے م مصرع اول کا بہ مطلب ہوا کہ نہ تو ہم ہلے ہی کچھ سے نہ اب ہی کچھ ہیں۔ حالانکہ فراق صاحب خالبًا کہنا جا ہم سے سے عظم عوم معجب ہم خود بھی ابنی نہیں ہیں '' در نہ پہلا مصرع مہل ہی نہیں مصرع تانی سے نام بوط بھی ہی ۔ نام بوط بھی ہی ۔

امر وطبی ہی ۔

الکا موں کو را احسن کیسی در دیو ہو چھو در دیمی کیا ہے دو کھی گیا ہے دو کھی گیا ہے دو کھی گیا ہے دو کھی گیا ہے برعنی ہوئے کہ در دیکے مقبل ہو بوچھو تو دو کا کھی چھر ہیں ، در دیس ہوں کو الحیت بھی چھر ہیں ، در دیس ہوں کو الحیت ہو تھی ہوت کا دو ہرایں شعر ہوتی ہو کیا رہ کا کی موجب راحسن ہو علا دہ ہرایں شعر میں کوئی ایسے فرائن نہیں جسس سے ناکا می کی توجیت کا بہت چیا نظر کیا رہ فاتی ہی راحت مذہونے کا احصاء جھی ہوسکتا ہی کہ ایک تحلیف ناکا می بین راحت مذہوبے کا احصاء جھی ہوسکتا ہی کہ ایک تحلیف ناکا می بین راحت مذہوبے کا احصاء جھی ہوسکتا ہی کہ ایک تحلیف اور زیا دہ آزار رسال تا بت ہو مثلاً دوسے رمصر کا اہر رخ ہو اور زیا دہ آزار رسال تا بت ہو گئی دیا گئی دیا مطلع یا دا جا تا ہے تو اور زیا دہ آزار رسال تا بت ہو مثلاً دوسے کا مطلع یا دا جا تا ہے تو ا

يرسب شاعرى جس در فران صاحب كوناز اكرمني برا الفي حكموا

کے نیں رہ جاتا ہے عیش بھی اندوہ فنسے ابو کیا باک طبیعت کے کہا ہو گیا طعرفرآت ک ر ما د ما سے رکارکاسے ول میں شاید وروز اہے يه " سن ير" كي برت ، يوى " گويا جو گيم فر ايا اس كاخو د کھي يفين نہیں! نتا ید کی جگہ " اب تاب " ادر رکار کا کی جگہ " گھٹا گھٹا سا " يراسط ادر ويجه كرشوكيا سے كيا بوعا تا ہے م ربا دباب الحطا كها كسا كل بس اب تك دروزاب شعر فرآق م قطر قطر ما نواس نو انگاره ری یا در یا ہے مصرع اولى سے يونيال روتا ، كاك نطره اور آسوالك الك عيزي یس مالان کرمطلوب به کهنا ری که برقطره انتاب و گرفراق صاحب كاشوق كرا رالفا ظامنوں كى حد "مك يہنجا بواسم مطلب خبط بوجا" ا ہے تو بلاسے . مصرع اولی اس طرح موزوں ہوسکتا تھا ع "ا نناكَ تر كا ايك اك قطره"

شعر فراتی ہے ہلو میں دل اسے دہ آج جسارع عش بھاہے

كهنا جا بينے تحاكم أج بهلو بن دل استر و مصلے تجا بوا جراغ ری اور کہا کیا ! اوائے مطلب کی ایک بیصورت بوسکتی ہی ہے دل بھی جیسے راغ مینے کے اند سے بھا بھاسے جلتا ۔ شررسان ٥ بر دیسی کا ربین بسید استمیارنیا بی کیساعتی ہے مصرع نانی میں دولوں سے " فصاحب کا خون کررے ہیں۔ " کیا دنیا کیاعفتی ( د ولوں ) پر دلین کارین بسب پا( ہیں )<sup>و</sup> نَا هُرِيبُ اللهُ هُرِنْبُ اللهِ سے جب شرا خد کیا جائے گا ورکسی پر کیا ہو قون، عجبال بھی تنیل در یوز ہ گری کرے گی یا فراق صاحب کے نود فریبا نہ الفاظ بن "أم فافي كلير كعنا صراحة بي سمونا جاسه كى " تولي ای فریکن اسٹائن کے اور یہ مقیمت ( Frankenstein's (Dale Dollan ) إ ولي وولين (Monster وبو ریس آئیں کے "لمبھات کی تشریح میں طوالت ہی یوں سمجر بنیج که ذبن بر بخوت بریت باعفیک مسلط مو جا بی گے اوگر طبیعت ا دھ کچری فارائل دے گی۔

باندی کی خبنسیری گراد دو نے "رین بسیرا" کا عکس رات بے کا درستا "زبان میں اضافہ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ادر صطب لائے پھیر سے اس بھی ہی ۔ یہ آزاد دن اور قلندروں کی زبا محل کی اور محل کی ایک ہی کا م" بابا "ہے ۔ ان با توں کے ذیر اثر شعر نے یوں چولا بدلا ہے۔

یون پوه بهروس کیسا دنیا کیساعقلی با با رات بسے کا کھیسراس محاور ہ دات بسے کا رستا ہی ہیں نے تصفیف کی کیا اور'' پھیرا'' کا انتخاب کیا تاکہ دنیا ہو یا تحقیٰ دولوں روح کی سیسیگا ہیں رہیں' سنسیزل زبن جائیں منزل تو وہ ذات ہی جس سے تام سرچنے اور شعا حیں کھو گئیں ۔

> ائے میں سے رہ صد گلمستاں تہ یک ال سے اس کے تنک طائر جان قن تن میں گرفست اس نہ سخھا

شعر سلمان مه المان مه در داخفا مه مشکل سے در داخفا مه مشکل سے در داخفا مه مشعر پر مجور ربوتا ہی کہ دہ کس فتم کا درد مرد مشکل سے المعنا ہی دایک دوست سے پر چھا انھول سے بی جومشکل سے المعنا ہی دایک دوست سے پر چھا انھول سے

بواب دیا کرجس میں کو منتھنا پڑے ۔ مزیر صفرار کیا اسکیلی اصرار کیا ا گروہ نہ کھلنا تھا نہ کھلے ۔ شعرف سرات سے ایک وہ ملنا ' ایک یہ ملنا کیا توجب کو بھورٹ ریا ہے۔ اس شعر کی جس فدر ترکیف کے کی جائے کم ، کی کنگروں میں ہم سے کے کی طاح بھات رہا ، ہی ۔

مقطع بھی حسب حال ہی ہے کہد لیں فرسے اق افرال سبائین بات بنا نا شکل ساسے

الله بن سسد فراق صاحب مجمر بهاک گئے ہے و کبی فرسے ان اب آنکھ لگائے میں فراق صاحب مجمر بہاک گئے ہے آنکھ لگا ہے بمنی سوجا یا محوفواب ہوار دو مرکز نہیں ۔ مجھے زبان کی دیوی کے درشن تو نہیں ہو سے البتہ کا نوں میں کسی کے گئانا نے کی آواز آئی ہے

تو بھی فرسے رق اکتھیکی ہے ہے۔ صبح کا الدا ڈوب چلاہے فرآق صاحب کی ہرغرل براسی طرح اظهار شیال کیا جائے۔ تومضمون کھی شتم ہی نہ ہو ۔ لہذا غزل کے متعلق بعض ' و قبا نوسی'' باتیں لکھ کر مکو اسٹ شتم کر دی جائے گئی ۔

لطف زبان وسن بيان جميستي سيستس و لمبدر تي ال کے علا و گئسسنزل میں ر دلینیہ اور نافیے کا نوٹس لیقگی ہے تنہ ر بڑی ایمبیت رکھتا ہی'ا گران می گھناک ا در موسیقیت نہیں کو پوراشعے باوصف دوسے بی نوبول کے انبہ سے دور بو جائے گا۔ لیکن زات صاحب کی براگند و نهالی <u>کیلی</u> شاید کفر دراسانیای ساست<del>ے۔</del> مثال میں وہ بغزل بیش کی جاسکتی ہے۔ یہ س کا مطلع ، کو ہے تقد رستران کی مگانے چلے جلو کے دہران راہ مجن برستے جلو جى ك كان درائجى مدست روست جي اور شاعرى ست مخودابدت لگا ؤ ہے فوراً محتوسس کرے گا کہ موجود ہ قوا نی کی ایطا تیبٹ سے قطع نظرا أكر قوا في مجكاسة، مثالة مهتاسة بناسة وغيره بوسة ا درر د لین چلو کی جگر ہے چلو ہو تی آزامٹھار کا ہوش ونٹر کوشس بڑو حاسل اورمصر تون کی گھلا دیشہ اور روانی میں ایسا فہ رمو جا "نا نبوت ين مندرك بالاطسل إن يرسي مندرك تقدير مسنول كى جگاتے جاجلو بربرى مربة دھوم كانے بيات بيلو

یا بیر شعر بیلیج سے کر مطلع جہاں بین محکنے کا شوق ای سام میں ماری مطلع جہاں سے جہاد اس میں مزید لفتص رو بھنے جہاد سے خلط میں مزید لفتص رو بھنے زبان

سے جا و ری ذکہ مطلع جات ہیں ہی کہ سام عربیاں پر سیاسے میں ہی کہ شام غربیاں استعمال بید ہی کہ کا م غربیاں پر سیاسے منتی ابیس ہی کہ کا شوق ہی ۔ اپنی خودی کا داخ مثابتے سیلے چلو کی مطلع جات پر لائی کا منتی کا منتوب کی ایسی ایک رو لیف بھی الیبی انہیں ہوئی ہوئی گلار منتی داشجار میں کھیلی ہی سال سیس مغرب کا ہی جس کے لئکہ منتی دان میں اور رو لیف "بھی کہان اور انہیں سے منتی میں اختر اور و لیف "بھی کہان اور انہیں سے منتی میں اختر اور و لیف "بھی کہان اور انہیں سے منتی میں اختر انہیں اور و ایف میں خواتی میں اختر انہیں انہیں میں اختر انہیں میں انہیں انہیں میں میں انہیں میں میں انہیں می

م نے مانا کہ عم بجسے سنرسی دھو کا بح فرآت ادر اگر بخور کریں دل بن تو دھو کا بھی کہاں

اسی کی ہم طرح دوسری غزل کا مطلع ، ی سے

كاروال النظم مكابهي تتراهي كهاك وينجفئ ختمر بوتيراسترسودا بقي كهال اس مين صفي اولي لين تهي "كي جلَّه "اي" جا بيني مصرعته الله میں ''بھی '' مک گخت زا کر ہے ۔ ایک غرل کا مطلع ،ی سه اس سے نظع نظر کہ ان توا فی میں ابطا سے جلی ہی ایک مشعری ہم كو ظافيه بنا ويا كي إ م به باو پیچنے و اسلے کون بین ہم کیوں ہم یہ نہیں تر می عمایت اس کی ایک توجیه تو یه بوسکتی بی که فرات صاحب بیض برسیم منطح گؤاروں کی طرح کریں بہنیں ، چیس وغیرہ کوبجائے کسرہ حصف ما قبل یا ئے مجول بالفتحہ ہو لیے ہیں، لہذا آگزیں ارر ہیں بر بنائے صوت فا فیہ رہو گئے یا پھر کھے انے بن کے لیے اس إن كويب مجمه البيع ع يه إو يحفي والله كون و يب ، بم ا ایک اور شور کا بے سے سرویا قافید الاحظہ ہو کے کے ایس یہ ویڈیا سے انو بس چیم د دن بس بهتسپسلیس اسم

ایک بچر بھی بنا دے گا کہ بہتہ بین کی حگہ بہہ چا" چا ہے ۔ مضمون کو طول ہو گیا لہذا ہیں ، رضم کمی جاتا ہی ۔ ذاتی صاحب کی شاعری کی غلطیاں کیا بلحا ظمعی کیا بلحا ظ بیان فصیل سی بیان کرنے کو مفید " در کار ہی ۔

## "لوف ميري نظرين"

-=-----

تحضیت فراق گورگهپوری کی را عبوس کا بخوعه (آروپ" میسکے رسامنے ہی اس کی تسیید پیں جس کا عنوان "جند باتیں" ہی ان کا ادعاہے کہ اردوشاعری نے لاکھ استھ پاؤں ارے گر نہ نوفاری شاعری بن کی اور نہ ہند دستانی شاعری بن سی بلکہ "پھے عجیب الخلقت سی ہوکرر وگئی یا بھرجنا ہے موصوف ، پنا خارد ارکارنامہ ان الفاظ ہیں بہان کرتے ہیں :۔

> در کیبن بی سے ادو و شاعری میسیدا اور صنا بھو اربی بی اور کیبن بی سے ارو و سشاعری کا دلداد و برتا بوآ اردو

شاعری سے نا آمود و موسے کا استاس کر نار با ہوں .... میری کوسشتیں خواہ عزل ہو یا نظم پار باعی محض اضطرادی جیبریں نہیں تھیں بلکہ ان کوسٹ ٹوں میں ہمارٹ تان ادر ہمندستان ھیکے

کلی کا تفر خواتی ہوئ زیرہ درگوں کو بچو لینا چا ہتا تھا ہے۔
مذمعلوم وہ کون اورو منتا ہوئ تھی جو صفی سے مرفرات کی سخت منت درہی کیوں کر زبان کے معالم ہے وہ الشخص درہی کیوں کر زبان کے معالم ہے وہ التحصیف یا درہی کسی کے قائل بنیں جسس اتفاق سے اس کا بدی اشخص مندر منہ بالاعباد سن میں ہوستے ہوئے ہوئے کی جگہ ہوتا ہو آلانا

م مصل المراق بالكل طبئ بين كداب مقصد مين كامياب بوئ كامت المحض ازراه المحسار اس امر كومشتر چيو را ديا ,ى-ان كوتاسف بى تو كسس بات كاكدار دوي خواشاس و خير تقور ابدت اتفاده كيا بھي ليكن سنكرت كو بالتھ نہيں لگايا حالانكى ....

" ار د د کوسسنگرت ا در بندی ظاهری دونوں کی تدروں"
سے ستفاد ه کرنا عفر دری سے صمصنصر بھاشا کی شاعری سے
سنفاد ه کرنا ار دوکی نتا ہوی کو ہندستانی کلج ا در کس کی روم کا
صبح نائند ه ا در آیک نینہ دار نہیں بنا سکتا یکا

لمذابخاب موصوف نے اس مجموعدد باعیات میں یہ کوشش کی ہو کہ:۔

لائے جائیں ا در ارد ، کی نصاحت میں بالکن فرق نے آنے بائے <sup>وہ</sup> لیکن اور زبا نوں کو بھی فرا سوشس نہیں کہا ' بچنا کیے فرائے ہیں کہ :۔ '' اس کے اسسئرت ) کے ساتھ ساتھ سندن

فارس فودار دوا برنان الطین ادر منسب کے جدید داوب کارس فودار دوا برنان الطین ادر منسب کے جدید داوب کے ان حصول سے جن برن آفاق کار کو الوس دونا جا ہے آئ فاق ادب کے لیے کو اپنے لیے بی جذب کرنا چاہیئے ادر سنے برائے کی ادب کے ان حصول سے بچنا چاہئے بی جن برائے کی ادب کے ان حصول سے بچنا چاہئے بی جن برائے کی ادب کے ان حصول سے بچنا چاہئے بی جن برائے کی ادب کے ان حصول سے بچنا چاہئے بی جن برائے کی ادب کے ان حصول سے بچنا چاہئے بی جن برائے کی ادب کے ان حصول سے بچنا چاہئے ہے ہی برائے کی بر

ین یں چیت رواور ہو ان جسلہ بدید ن سے حوالہ اربط نے انتا زور د اسٹ کئ

فراق صاحب نے کہیں دصاحت انہیں فرائ کو کھی سے وان کی کیا مراو ہی ۔ یہ لفظ ہی کھی اس قدر توسیع المعنی کر اس کے مفوم کا جسیح تعین و سوائٹی 'ساج ' لک پیھٹ تنہیں و سوائٹی 'ساج ' لک پیھٹ لکک کے باشند ول یا خاص طبقوں کی مجموعی ٹنڈیس ' خصائل' دوایات ومعتقدات ' درنی بالمیدگی و پر واخت سی سوان موتی ہی ۔ یا بھرلفظ کھی منی معلومات ومشاغل و غیرہ سے مراد ہوتی ہی ۔ یا بھرلفظ کھی

کی ماک یا قوم کی ذہنی اور علی ترقی تاک محد دد ، ی میں فرض کی لبنا ، ول كه فرآق صاحب نے بدلفظ اى محصوص و محد و وغني كيں ستعال کیا ہی . گرم فا ق کو "کو کیا کہا جائے سی مجھی اسب Iniversal " yell alcy go in grand ہو بجراس کے کہ " مناع ٹوئل ہر دکان کہ انشار" اس کے لیے دیانت داری فتفنی تھی کہ دوسے سری زبالوں کی نظموں سیے ح کھھ لیا جائے اس کا اعلان کر دیا جائے کہ ترجمہ ہی مذکرایٹا کہکر پیش كيا جائ فرسران صاحب في موخر الذكر طرايقة فهنيار كميا اور گرفت کی صورت میں برا رت کی ہے" مدسیر سوسی کہ :۔

"ان رباعيو س بس تعض مِند وكلي كانمير بين برابوا ہی بلکہ آ فاتی کلچے سے عناصر بھی ان سے سامان آ مائش ہیں ل اس کی شالیں آ گے مَیں گی ، فی الحال اتنا ہی اشارہ کا نی ہی ۔ مطلب سعدی تو بیر مخفاجو میں نے عرض کمیا اب اس کی آط کو بو شی گلیبری بی ده کلی دیکھئے :-

ا - یہ کیج بو کہ خودار د و کا بھی ایک کلچر ہو گریہ کلچرنا تص ہی ۔ ا

١٠ ١٠ ، وكو بندستان كلم كا صحح نائنده تهيس كمسكة جب أك سسنگن سے سنفا دہ نہ کرے ۔

In the South a political party has naised its slogan "Dnavida for Dnavidians" and unges the pungation of the Dnavidian culture by memoring from it the cantamination due to the dny an

Cultures.... These wan-cries are but a few of the sounds and alanums generaled by the clash of intellectual arms in Modern Undia."

بعض مین کا تو بینیال بن کرسنسکرت کیم در ویدی کیم کا مربون سنت بی اوراس کے تو بدت کم سنگرین کیم در ویدی کیم کیم کا مربون سنت بی اوراس کے تو بدت کم سنگر ہیں کہ آریائ اورادویل کا مذابی بی بی بیرانی اور آر یائی تهذیبوں کا ماخذ ایک بیجی بیرفویسکیس مر می بیرانی اور آر یائی اور طواکسٹ فیل بیسکستنشر جین کھتے ہیں کہ زرشتی شالی بند وسئنان میں آبا و سنتے ، زربی اختلاف بید ا

کی شنگ می میست رکسکے .

رو و و و و اسنے میں تو کوئی خاص کلی ، بئی نہیں ۔ آریا ئی اور ایرانی اسلای اور ایرانی ایر اسلای اور ایرانی بندی اور ایرانی میں اور ایرانی میں اور اسلای اور ایرانی بند و و ک بار سوں مسلما نو ک اور میسا ئیوں کی الگ الگ ایک و فران صاحب کی مجول میں کر اکٹیس عملی کر و عملی کروں کی الگ میں بندیس میں تاریخت ایران و عملی کروں کی الگ میں بندیس میں میں ایران میں بندیس میں میں میں بندیس میں میں میں بندیس میں بندیس میں میں بندیس میں میں بندیس میں بندیس میں میں بندیس میں بندیس میں میں بندیس میا بندیس میں ب

سب اختلات کا یہ حال ہی توار دو پر کیوں نے و سے سے كىسنىكىت كى دىت نگر بور يەنجى كىرىن بنين سىماكد فراق صاحب مے بیان کردہ اجزاکوایک میں سمویا کیونکر جاسکتاری کرآتی صاب کوت ایم ہی کہ خو و ار د و کا بھی ایک کلیر ۔۔۔ ' نا قص نہی ' تو اُمہ ہے گئے كلجيك إعلاوه دوك وكليرون بالكل بندستان كالمؤمنده بن کی کھا صرورت ہی۔ بلکہ ایساخیال کر انھی خوا ہے پرکشاں سسے ز يا ده منين تجب نسكرت سي تعديم زبان الكام راي بهي ميس ميهي لايشف کامن ہی کہ کسی ملک یا زبان کی ٹنا عرفی کو اسپینے کلیڑ کی نا تسفر گی کرنا جا، تی ا بنے و بنی رجما الت کی ترجانی پر ماکل بوا اچا ہیں یا انگے اسکے كے خیا لات كوا ينے كل كاسسىلىيە تىھى كر جھو تى تسلى سے خوش مونا چاہیے. کیا یہ درست ہوگا کہ بوس سے مها بھارت کے دا تعات نظریہ کرنے کا گلہ کریں اور والمیاک بالملی دائس کو الهنا دیں کہ شاہنا ہم کیوکی ہنیں تصنیف کیا ؟

بات به به کد شاعری کی دنیا دا قعات و جد بات و محوسات کی این به به کد شاعری کی دنیا دا قعات و جد بات و محوسات کی بارسم ورواج کی عام دنیا نبین بلکه اسس نفطنه نظر کا بیان بخس مع شاعر نے اُن چیزوں کا شا بره کیا یا محوس کیا - بیشاک استین یں دہ کار بھی آجا "ا، محب میں شاعر کی ذبی نشو و سا ہوئی اور جس سی اس کی ذات بحیثیت سوسائٹی کی ایاب فردے وابستہ ہی، وہ آگاہی تحقی شایل ، ی جو خو د شایو نے مختلف علوم و فنون کے مطالعہ سے عال کی . پس مانتا ہوں کہ شاہوی سے کلی ، رکونسی ضرور بڑنی ، ي گرشائع ي كوكلير كي مفصل "ماريخ إ كليم كالمضوص سائنده كهنا ورست نہیں کلیر کاصبح اندازہ یا تواسس کی اکریج کے مطالعہ سے پیکتا ہے یا ک نیات کی روشنی میں اربان کی ساخت الفاظ کی اہمیت ا دران کے منی و کا خذر تعین کرنے مسے کوئی نیتے کا لاحا سکتا ہی۔ اس تخفیق بیں شاعری کو نظرا 'براز نہیں کیا جاسسکتا گرمھن شاعری کو کلیے کا آپند داربنا نا اکورمعلو ماکت ہم بہنچا ہے کا دا صر کہ کھنا ایسا ہی ہے كه ايك مختوف شوخ ومشناك ك مائل فقد بر تقر . ركرمن كي اسيد ار د و زبان کی کارن اس کی صف رونو الفاظ کی ساخت ا ورکبیٹ ٹا بیسب زبان حال سے اعلان کرر ہے ہیں کہ فارس اور ہندی ( بھاستا) کے استران سے وہو و ہں آئ ۔ ( بیری ظریری

عربی اورسنسکرت کو خارج مجھنا چاہئے سیسراخیال ہی کہ ار دوئے ان زبانوں سے براہ رامت کچھ نہیں لیا ، بلکہ جو کچھ لیا فارسی یا بھا سا سے توسل سے لیا اور یوں تو خایر ہی کوئی ایسی ولیبی یا برسی زبان ہو

اردوکی ناریخ فلینے کی رہنی یں بڑے ہے 'مجھے اسید ہی کہ میں بر سے 'مجھے اسید ہی کہ میں ہیں ہوگئی ۔ اسید ہی کہ میر میرے معرف پر حفیقت کا انگر شا ور اوگوں کی آنگوں میں دیول ہجونک کر ہیں کی گونت کو ملیا میر مل کرنا اور اوگوں کی آنگوں میں دیول ہجونک کر ہیں دکھانا چا ہے کہ اردو کی جو گئے خدمت کی اس نے اور مسلسل اس فرانس نے اور مسلسل اس فران ہونک کا مرد سے نے اور مسلسل اس فران ہونک کو اور کی باتی نے بھاک مارا، حالا نکہ اردو شاعری کی عمر و پھتے ہوئے بیست رانگیز ترقی کی بی اور به تر فی مذ تومسید د در بوئ بی نداس کی بنت رمست پ<sup>را</sup> گئی ہی . ہرچند اقدری کا بیر حالم ، کا کھیسے کی جور و سب کی سر بھے "! جہاں تک الشیھے اور بلندیا یہ انتعار کا نقلق ی وور وں کے روشس بروشس خود حفیسے فراق نے عروس کئی کے سنوار نے میں صحتر لیا ری اور کسس کا مهاگ فائم رکھا کیے نا ہم یہ تھی سیسلمشا پر ہ تھا ا در رہی کہ لیسا او فات انجیس انظمہ خیال کیلیم مناسب الفاظ نیس من اوران کے اکست را فریرگان فكر لو مع للكوسي كاف كلفدر مع الاسليخ الاله اور يفض لو بالكل کوشت کے لو تھوسے ہوئے ہیں جن کی برقوار کی بھیانے یا اصالت تابت كرف كونتريس لي چواس وضاحتى نوث شال كرف كى صرورت لاحق بوتي ،ى - ان كى جديرترين أنه ير بركادان وك کی طرح ارووکی و مان پان بشری کوسسنسکرت کے بھاری بھادی اليورون سے لاونا شروع كرديا عيكارروائى وم ولاسات ف 

کے بہی رسے بھیر سے بھیر کے ہوتی ہی جمیسے ترایی ہی اللاتی ہے ، سسسکیان بھرتی اورز برلب کہی ہی کہ '' بھرط بڑے ایساسونا جس سے ٹوٹیس کان '' گرفراق صاحب کب اسنے ہیں اور السامعلوم روالم ي كرجب الك اردوست " بسراك بوكن اود حو " " بو كرا" یں مذمن لیں کے یہ توخود چین لیں کے ندا سے چین لینے دیا گے! ا باک سوال برتھی انتخشا ، کہ ار دوکو و کیسے می زبانوں کے کیرے مزین کرتے وقت صنعے فرآق کو یہ صابحت نہیں ہوئ ۔ کدائن زبانوں کے الفاغا بھی ار دو بن کینے شیقل کردیں اگر حب ہے ب سکرت کی باری آئ تو به عند و دی پیوند لکا نے کی تشمر کاعل حا نا گزیر ہو گیا ؛ یہ کیول اگر سطے شعور پر انیں توزیر شعور سے نسکرت کی منكشا" إشليغ كاجذبه كار فرما نبيس اي ؟ جهاں تک زبان اور شاعری کا تعلق ہی اروو کے ہر ہی خوا کا فرض ہی کہ اس کی مقبولیت اور ترقی و ترویج کے تام جا ترویک وسأل فانتسار كري مستكرت نيزه وسرى زانون كاللب بیان منیا لات تشبهات وستعارات کے کرار دو میں سیقے سے کھیاہ سے جینم ماروشسن و دل ما شاد ۔ گرکسی زبان کے اسکے الفاظار: وبین تحونسنا بوسس سے سیل نہیں کھائے روستی کے بر دے یں دشنی ،یونزبان کو بگاونا بلکہ تنس نسس کرنا ہے سننكرت زريفت اورار ووالات سي ازر بفت كيون ضايع تیجے ۔ اٹ اٹ بی زربنت کے بیوند لگا کر آئے اٹ یازر بنت کمی

کی قدر و قیمت نہیں بڑھاتے ۔ میسے میں برستی ای کرسنسکرت علم وا دب سے بالکل یے بھرہ ہوں ولیکن انگر بزی کی و ساطت سے مطالعہ اور اس کے بعار شهر پارون کا ار دو بین منظوم ترجمه کمیا ای و و سیجینے که و یاب حمالیاتی نظریه کیاری ا درست ان صاحب کمیا فرانے بی اور کیا منتظے ایس اس بیں بھی عربیاں نکاری ہی کرفیاشی کی تھیسنٹ ک البيس ، معلوم اليسا رواما، كاكر سبع ديوكي " كليت كومند" كيونون منظومات بین بوکرش می ا درر ا و صابحی کی رنگے رکیوں یا معاملات عشق میشتمل ایس عویاں شاحری کی جملک ویچھ کرفران صاحب کے منه من يا بي محراً يا أور نفالي كي للك اطهي اليكن كسس لا حواب شاعری کا بھید نہ یاک ا کر بھید کی شرح کھفے گئے اسے دید کے آرٹ کے عرباں گاری پر فتح پائی ہو ادر فرآن صاحب کی مج الهی نے ارم کو فقط مجروح نہیں کیا بلکہ گھنا و نا اور شرمناک بنادیا

" کیت گوید" کی صف را یک مثال سے ایر از و ہوجائے گا:-

کیف بے حداور امسزانیے انداز ہ کی مصوری تقی جو دو محر مجان بوجه ك انجان بن كرسلني بن محوسس كرسكة بين . يرسف والسل برصناعت كا جاد وجلتا اى اورطنى فيس كى لذتيت ست خاكى الذبن ہو کو شائع کے آرٹ اور کسس کے قبیلے زیں محو ہو جاتا ہی کوشش کے باوجو وسیکھے فراق صاحب کے بہال ایک بھی السی عریزاں رہائ نمیر ملی بوشاعرا شاعری ا در پر سے دا<u>ئے کومسند و سرشاری نو</u>د وابی كمنتم ار البنجا وك ان كي اليي رباعيون مصابيي جاربات براكمين رموت بین یا بی مثلا تا بی اورسس! بیرازش نبین بلکه آرس کی توبین ، و گوفنسسراق صاحب کی خود فرین دور" بری جاس" دبنیت ا سب ترق يا فن عشفيه وجاليا لل ولمسكيا لل شاعري كالخطاب يلي رو رو کرسس "جس کو فراق صاحب نے برنام کیا ہی ڈر اکسس كالتقصد اور نفسي مسكرت اوبيات ميكها بريرو فيسروى بسيتارسا کی زبان سیمسننے ، صل عنہوں اگر «زی «ں ہی، زیری ایک ا كا يُرجمه ماضميسيكر: \_

واسے کو جذبات اور تناسبات کی ایسی دنیا بین بہنچا دیتی ہی جہاں وہ اسپے آپ اور گرد و بیش کے ادی مناظیے رہے خربہ کر وہ دو ما فی محنز و مکسل کرتا ہی جو کوشش یا نفس مطکنہ سے منابہ ہی ۔ نبینا ت سے گزار کر کسس کی ہمتی سے کہ مطالعہ بی مطکنہ سے منابہ ہی ۔ نبینا ت سے گزار کر کسس کی ہمتی سے کہ ان کا دائر و کسین ہوتے ہوتے اُن ایسا کھو جاتا ہے کہ ان کا دائر و کسین ہوتے ہوتے اُن کا ما ماطہ کر لیتا ہے ہو خود کس کی ہمتی کے بنیا دی مناصر ہیں اور تنفور ٹی در رہے ہے وہ وہ در بھی جمار میات اور تنام کا منات کا ایک بر بن جاتا ہے میں میں میں میں میں رہینا کی میں تربینا کو کر اور ماحب دو وہ تن کی دہنا کی میں تربینا کو کر اور ماحب دو وہ تن کی دہنا کی میں تربینا کو کہ اس کی میں تربینا کو کہ اور ماحب دو وہ تن کی دہنا کی میں تربینا کو کہ اور ماحب مناحت کا زخمہ کھاتے ہی نفح بھوانے میں ایسی ہم آپ ہنگی پریداکر وی ہے کہ و نہرگی ایک میں تربینا کی میں سے نکی طرح صفاعت کا زخمہ کھاتے ہی نفح بھوانے میں میں ایسی ہم آپ ہنگی پریداکر وی ہے کہ و نہرگی ایک میں تربینا گئی ہی نفر ہم گئی ہی تربینا کی میں ایسی ہم آپ ہنگی پریداکر وی ہے کہ و نہرگی ایک میں تربینا گئی ہی نفر ہم گئی ہم آپ ہم آپ ہنگی پریداکر وی ہم تربینا کی میں ایسی ہم آپ ہنگی پریداکر وی ہم تربینا کی طرح صفاعت کا زخمہ کھاتے ہی نفر بھوانے کی دو تربی کھوانے کی دو تربی کی گئی ہی نئر کر کر کھا کے دو تربی کی گئی ہی نئر کا کھولیا کی کا کھولیا کی دو تربی کی گئی ہی نئر کی گئی ہی نئر کی گئی ہی نئر کی گئی ہی نئر کی گئی ہی نا کھولیا کی دو تربی کی کے دو تربی کی کر کی کھولیا کی کھولیا کی کا کھولیا کی کی کی کی کی گئی ہی نئر کی گئی ہی نئر کی گئی کی گئی کی کو کی کھولیا کی کھولیا کی کی کر کی کھولیا کی کھولیا کی کھولیا کی کھولیا کی کی کر کی کھولیا کھولیا کی کھولیا کھولیا کھولیا کی کھولیا کی کھولیا کی کھولیا کی کھولیا کی کھولیا کی کھولیا کھولیا کھولیا کی کھولیا کھولیا کھولیا کی کھولیا کھولیا کی کھولیا کھولیا کھولیا کی کھولیا کی کھولیا کھولیا کھولیا کی کھولیا کھول

گراس تخف سے کیا اسد ہوسکتی ہی ہوکس کو کفن شربت یا زیادہ سے زیادہ جذبات کا آبال بچھ فرآق صاحب کے الفاظ یہ ایس --

" حديات كى فلف كيفيتون كوستكرت بي رس كي اي

۶ "بین تفادت ره از کاست تا کما!" ار دو نے ہرزبان مصحرب صرورت الفاظ سینے مکی سی کم تھی ہے زیا وہ ، یہ درآ مد بند نہیں روئی بلکہ را بر جاری ہے گر بوالفاظ سيامان كے تلفظ يا ساخست من اگر اسبيت معلوم روئي تو ضروری تغییب تبدل بھی کردیا تا که زبان پراتوسیانی سے روال مو ار د و بین سنسکرت کے سیکاوں "سنسید" سیلے سے موجود میں اور ضرور بات زبان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان یں اضافہ کیا جاسکتا ری الیکن کسس کے لیے سلیظہ در کار بی ا در سے زود کیا فرائن صاب اس خدمت کے اہل نہیں ، وہ نوار دو کو ایب سبنگل یارمنا بنا ناچاہتی ہیں ہو بھانت بھانت کی ہو نکوں اور ڈ کا روں سے گوئے ر ل<sub>ی</sub> ہو -ان کے سنعمارے الفاظ کے حیاد مونے پیش کرا ہوں۔ الصاف ہے کئے کہ اروویں ان کی تھیت ہی یاان کی تحل موتنی ہو۔ ۱ - مُسكمار گان به بفول *صنعیت ر* فرات " نازک روشیزه <sup>نیزا</sup> بیلے تو نے بھے دھو کا بواکہ و کرسٹے نے نازک برکن نے کسی عجیب غرب لزنحيب تقلوب سيرنازك وكمنشيزه برن كاردسي بحمرا الجعرابقا بوا كَّ يُوسِتْ بِيهِ عَنْجِي" كى سند كى بيش نظر د وستَسبيره بدن كنواراً بناراً" كى فارى سى وجب المضلفت است فراغن يوى تو لاكتنسرى

سسے رہوع کی "اک "ممکار" نے منی اور الفظ سے الی ی بوراس كمعنى علاده زم اورنارك كي توبصورت نوبوان كي بير. گات عام طور برسم پاسمته جسم کو کتے ہیں . گرشا عرمی میں ہسس کا ہنوال عورت کے سینے کے انجھارتاک محدود ، ی ۔ لہذا سکمار کات کے معیٰ کھننے تان کر جسم نازک تو ہوسکتے ہیں لیکن کسس میں دکھشنے گی کہا سے آئی پرنسکان صاحب ہائیں بُرکماد کے ایک معنی زم کے بھی میں اور ایک منی عورت کے مسینے کے ابھار کے بھی میں ابھر ایک تعي خوبصورت فرجواك مي رمن . غرص كر عجيب فلط مبحث ري . ايك طلب اگر کمی خوبصورت نوبوان کی تقییست بزیان برآرت په س كرتے ہیں كر" كيا كات ہى كيا كات ہى ، كيا كات ہى واللہ" تو و كات کے منی عورت کے سینے کا ابھار تھے کر کٹارکھینچنا یو کہ بچھے عورت بنا ہ<sup>اا</sup> ا در محی سندرا دی کوسنا کر کنے ہیں کا اور کیا سکار کات ری تو د ه نُرم کے معنی لے کرنتوس ہونا کیسا مند کھلاتی ہی کیوں کہ اسس میں گان اسلیفے کے انجمار) کی منقصت ( نری ) کاایاب بہلو ہی . انہی مخلو طانسل ترکیب تبین کرسکمار گات، ری بلند با بیر شاعری کا مار کذبیر پوسسکتی ر پوری رباهی درن کے دینا ہوں الکھسنسکرت وال *حشرا* كوفيمه المريخ كامورقع ملي

الکوں کی لٹاک بیں سانپ کنٹرلی مائے نیکوں میں ہوں چیسے جھلملا نے تائے سندرسکمارگان ۱۰ون کی چھٹ ہوبن کے مدمقاسس یہ سورج واسے الکوں ت زلفوں ۔

او شا کی بھیٹا ۔ جاوہ صب ع ۔

اول ن جائی بین ایک عیب جی بی که الکون کی لئاک کی تشبیبان این رباعی بین ایک عیب جی بی که الکوت مصرع اس اس کی مقابست بوسکتی اخود فرآت صاحب کا ایک مصرع اس اعتراض کی "اکیدکر"اہے ع" بود اس بین سیاہ دات کنڈلی یا دہے ؟ ۲ - بخومت بال بھو کے تقویم اسان افغال کر ہوا دغیرہ اگر دکست نوعی رہنا ہوسکتی ہی تو بھر آسان افغال کر ہوا دغیرہ ہی اورسٹ بیل صلفہ فوط یا کوئی سے تارہ اس فتاب کی تضییص نہیں ہی اورسٹ کی کا مفہوم الذات نظام میں نہیں ہوسکتا۔

٣٠ بيس بعني تهراره وين رارئ نبين بعني طافت بيل

سے موہو در میں سٹ گا ان کے نماک میں جسٹ کیا ہے۔ مرقب میں ایک سے انگریاں میں ایک میں ا

به . مخندل بقول صلاحت رفرات "سنهري موسطفل" . بلينس في

ای دکشتنری میں فوربس اوربیٹ کے توالے محکس کے منى خالص مونالكَه كركهاب كه خالبًا إن لوكول سين تسامح بواا در كن رلا يا كن رن كوكمن رل سمح كندل كوئي لفظ نبيس - صاحب نور اللغات نے بھی فوربس اور بیٹ کے تنبع میں کندل کوٹول کرلیا اور منی خالص سونا لکھاریے! مے کاسٹ بررپر ابو کیا ہے کہ فرات صاحب کی "سنسکرت بتها" بیری طرح و کششنریو ب بی محسور ای مرض کرنے کی سنا پر صرورت نہیں کہ ار و و سے کئن، لا اور کندن دونوں کو اینا لیاہے لیکن تحی ستعال میں فرتی کر دیا ہی . کندن خالص سونا ، کا در کند لا سونے کے تاروں کو کہتی ہر . ه . دئ بعن خسراب نسكرت مي وئي كيميني نبيس ملكه مآل كاملهوم اداكر تا بى الصلى ديار ، ويا يا بائ ديا ( مهر باني) کی بھی ایک صلورت ہی - بھیسے نروئ ( طالم یا نا ہربان ) - السب ، مندی سن ویوا " یا دویو" کو دئ بناکر خدراک منی وید سینے میں گرفت ران صاحب سکرت کے سرتھوپ کرمغالط میں والع میں اور کھورج لگانے والے کو یو نانی ( Deic ) ایرانی وادراور دا دارا در منه معلوم کهال کهال کنو ئیس تھنکا ہے ہیں ۔ ٧٠ بم گر أي بماليها -

ی بهار و بروا به بهی بندی بری سنگرت باز بهان اردو می بندی بری سنگرت باز بهان اردو می بندی بری بهان اردو می اور بازی بنا سلے مت لا می بروا بازی بی بروا بازی کلف سنگال کرتے سیے بہار کو ار دونے گئواروں کے میلے بہار کو ار دونے گئواروں کے میلے جھوڑ دیا اور کھی قبول مذکیا -

۸ مشکان و تبهم . به بهجی مندی بی نه کوسنسکرت بهاری نظر بس سکان کچی بنی آدر سس کی جگه تھیٹھ مندی سم سکرا مٹ بنالیا ۔ اب مسکان بولیس لوسینے جائیں ۔

بھے ابھی ہدت تھے لکھنا ہے صف بہدشالیں اور جن میں فرآت صاحبے المیس کی بلندیوں اور عرش کے سکوں کو تھ لیاسے ت

۹۰ أده بهنی بونف و در گست بی بین اس لفظ کے آیاک معنی اس بفظ کے آیاک معنی اس بعنی اس بفظ کے آیاک معنی اس بعنی استے بو نسٹ زیادہ گدازا در فراخ ہو کرچر کے بدے عورت کے زیر بن صحت سم بین براجے اور کرمیر حقی کرکے اللہ تا اور زیر لب کہتے ہیں" ہمارا جا بُور ڈیا کھو لورسس کی ہوند کرکے اللہ عارز ہرہ "یا" بینا بازار" کے کسنت بی بھی ہی اُدھر ہیں ۔ "غارز ہرہ" یا " بینا بازار" کے کسنت بی بھی ہی اُدھر ہیں ۔ برنسی زبان میں ( منام منام منام کرکھ کا اُدھر اور اس کے کتلف اُدھراور اس کے کتلف اُدھراور اس کے کتلف اُدھراور اس کے کتلف کے تیں ، ارد دیے کہ بائن کے کسنگ

معنوں سے نا بلد نہ سفے کیو نکہ اُ دھر کے ایک معنی بیچوں نہے کے کہی
ہیں ہسس مین ہیں محاور سے کی صورت و سے کر ہفتیار کر لیا" نداوھ
ہیں ندا دھر ہیں نہنے اُ دھر ہیں " اُ دھر مبنی ہو نہٹ سے فراق صاحب
سنے بڑے بڑے بڑے فا کر سے الحقائے ہیں انتظار ہیجے۔
۱۰ یہ ویسپ شکھائی ناکہ کیا کے سے اُدھر اور و فریا دکرتی ہو اُ اُ اُ اُ کہ بل کہ الکول کی لیٹیں کہ اُلے فرائے ہیں الا اُلے کہا اُلول کی لیٹیں کہ اُلول کی لیٹیں کہ اُلول کی لیٹیں کہا اُلول کی لیٹیں کے اُلول کی لیٹیں کہا اُلول کی لیٹیں ہو اگا دی اہم اُلول کی سر بلاکو "نا ہی بدن کی تین سو اگا دی اہم اُلول کی بین بین ساع اِلا نوال فرت اور با نیکی ہونی کی بوری کی بوری نا قبل کی بین بین یا کوئی جزر فرام ہی کی اور والٹر بیپٹر ( میں کی اور والٹر بیپٹر ( میں کی جو اُلی کے اُلی قول کی معملات اور والٹر بیپٹر ( میں کی تو کی کے اُلی قول کی معملات اور والٹر بیپٹر ( میں کی تو کی کے اُلی قول کی معملات اور والٹر بیپٹر ( میں کی تو کی کے اُلی قول کی معملات اور والٹر بیپٹر ( میں کو کی کے ایس قول کی معملات کی میں اور والٹر بیپٹر ( میں کی تو کی کے ایس قول کی معملات کی میں اُلی کو کی معملات کی میں اُلی کو کی میں کا معملات کی میں اُلی کو کی میں کی کے ایس قول کی معملات کی میں کو کی کو کی کو کر کی کو کر کی کے ایس قول کی معملات کی کی کو کی کو کر کو کی کو کر کو کی کو کو کی کو کی کو کر کو کر کو کو کی کو کر کو کر کو کی کو کر کو

دو کلاسک ا دب کی ایک ا پنی شان یو ق ، و لیکن گھٹیا شاعرائے گاڑ دسیتے ہیں ' یہی حال ، و ا نی شاعری کا ، ی یا نوکھا' یا نئی بات کھنے کا مشوق حوں کی حد تک جہنے جا تا ، ی اور ا سینے مبالنہ یامنحرگ کی دلدل ہیں بھنس کرد ہ جاستے ہیں عو

بر راعیا ن فنست واق بی ک الفاظ بن جوانفوں نے

ار دوشاع می کے متعلق انتهال کئے تین پھیجی الخلقت می ہوئے رہ گئی ہیں یہ بقول کو لرج 'و دل اور دیا نظ دو نوں کو لہاسس ادر نماکشس پر فربان کردیا گیا گئ

بیلی پندرمام نظائس کی طف راشاره کردوں: 
۱ - رباعی برحسن تا فید نهایت صروری ہی ایروپ کی بیت رباعیاں اس سن سے محروم ہیں۔ ایطاستے درگزر کرتا ہوں کی کرن کر فرس اِن صاحب نے اعتبارا فا مندرست کر دی ہی کیوں کہ فرس اِن صاحب نے اعتبارا فا مندرست کر دی ہی 
العن ماروزوں ہیں: بعض صحب عے نا بوزوں ہیں :

ب بسلاست وروان كا فقدان ب

سوران کی زبان پر تعبض ایسے الفاظ چڑھے ہوئے میں جو بہذب شاعری اور سنجیدہ ادب کیلیے باعث ننگ ہیں شال انگ ایک شال انگ ایک دائے۔ جبکار بوین (ممنی لیسٹنان) وغیرہ -

ىرى. كلام بىن حنو وزوائد كى مجنر لارسېيى ·

ه ، الفا فاصیح محل استعمال سے دورجا پڑسے ہیں بالمفظ منطط اور معا مراس کی تصریح میں طوا است ، کا مقالوں پر مینفین اور معا مراس کی تصریح میں طوا است ، کا مقالوں پر مینفین کی تصریح کا ۔

آیے اب ذرائیسیل سے ان رہائیوں کا جائزہ لیں ہے ہر جلوے سے اک درسس نولیت ہوں چھلکے ہوئے صد جام رسبولیت ابوں اے جان بہار تجمیبہ پڑتی ہی ہوجب ہونکے مسئلیت کی سے رصوں کو کھولیتا ہوں

کمنا چا ہیئے تھا بھلکتے ہوئے جام کو جو اکھا تھلکے ہوئے! مقصو ویہ تھا کہ لبسے برز ہمام کوسبوا در کہا خال یا قبیب رئیب خالی جام کوسبور

است توج عید رجام وسب سی سات ه صد ا دا البته است کا جی کوئ کک بنین محف وزن بود اکر سنے کو لا یا گیا ، البته استی کا جرارو مد خوسب ، کوئ کیا بلحا ظام سوسب کیا با عنبارسی ، او مد حذبات کا جزرومد ادھر موسیقی کا اتار چراها و دوون میں کیسال سر خوستی و سرشاری کا شوع و بھرا بنگی ۔

ا بر وسبلت ایس یا لجگنی سیم محمط ا بیر روب که رنگون کی سیمی میکار بیالون ایر وظی میسسکرا برط بیرنگاه بیر موج نفسس که سانس لینی ای بهاد روپ کورممتوں کی مجار کئے سے کوئی گفتش دل پر مرسم مہیں ہوتا جبکار ہونوں سے اپنی آواز نکالنا ہی جبرکا مشات کی یا ولا سا دینا ا یا نہا سے اظہار محبت کرنا ہو۔ لفظ چمکار سے ایک مخصوص آواز کامفوم جبرا نہیں کیا جاسکتا۔ روب کو جبکار وہ بھی ایک نہیں متعاد ورحمق ایک نہیں متعاد ورحمق ایک نہیں مصرح کو باتی مصرعوں سے کوئی ربط نہیں بلکہ تناقض پسید اگرتا ہی۔ مصرح کو باتی مصرعوں سے کوئی ربط نہیں بلکہ تناقض پسید اگرتا ہی۔ کہاں رحمتوں کی چکار اسم می کا لوچ اتبسم انگاہ اور انفاس معتمل کی بہار انفاس معتمل کی بہار انفاس معتمل کی بہار

درج کے ساکھ سے کا افسافہ (سے وسے ) رصف مورے کو رہے وسے ) رصف مورے کو زبان کی حدول ہیں سے آتا گر فرآن صاحب نولکھنؤیا وہ لی کی زبان کی حدول ہیں نہیں لاتے اور بیران صاحب نولکھنؤیا وہ لی کی زبان کی زبان کی حدول ہیں نہیں لاتے اور بیران میں اس تاکہ ہوا کہ ان کی زبان کی کمسال کہاں ہی کا لنبائھیں کے وہ مل کے کئی گوشٹے میں محفوظ ہی بہرس میں ہی گئی را گئی اور حافیت بھی کر آبان کا مسئلہ وہ بی یا لکھنؤ کی زبان سے زبا وہ گھرا نبا تا کہ ان کا مسئلہ وہ بی یا لکھنؤ کی زبان سے زبا وہ گھرا نبا تا کہ گئی آبان کا مسئلہ وہ بی یا لکھنؤ کی زبان سے زبا وہ گھرا نبا تا کہ گئی آبان کا مسئلہ وہ بی یا لکھنؤ کی زبان سے زبا وہ گھرا نبا تا کہ گئی آبان کا مسئلہ وہ بی یا لکھنے کی زبان سے زبا وہ گھرا نبا تا

ان کے پیکریں از آتا پاہیے ماہ قدیا برط حتی ندی ہے امرت کی اتھاہ لرائے ہوئے بدن ہم بڑتی می جب آنکھ رسس عے ساگر میں طورے جاتی ہو گاہ

" بدن " يوريب الكر مطعون لفظ ، ي كسس إر الرائي موسي كاطروه وري مثل دوى كه اياب نوكر واكريلا دوسي موطعانهم إ تدين باندي يالخائ كالفوصم دينا ورست نبيل . البته فد كو كرات بين كه باره هدير بي " ا در ندى بي بهی "بالاه" آتی ای لیکن ایک عبد پرخاع کے سے ایم بہم اور مبتندل ابهام برشعر کی بنیا در کھنے کی توق نہ تھی۔ قامت ، یو که انگراا ئیان لیتی سیسرگم

بورقس بس مصير رنگ و بو كاعالم جگمگ جگگ ، ای سنسنسان ارم يا قوسس قرح فيكب راي ، يهم

سرقم كانترائب لينا اليسبنت ان أرم كالمطلب میری تھے سے باہر، ی لیکن دیکھتے جائے کہ بہ قامت ہوائی صر

انگرائے انہاں لینی سر گھ، و فسے ان کے صناعتی ا درجا لیاتی مبا دوسے

کیا کیا سوانگ مجرتاا ورکرتب و کھا تا ، 5 
نظر و ل کی شعاعوں میں سواتی کی جوار

زفوں کی گھٹ یا ، بین سورج ۱ ، رکہ ار

رہ جان و نسا سام دل ہی ول ہی

سرتا بقدم بدن ، ہی آیا ، بوابیار

"برن" سے زان صاحب کا پنڈ نیس جو تنا ، جمب سٹا بقت کھید دیا تو دو بدن" کی کیا ضرورت رہ گئی ۔

ظیری کمتا ہی ہے رفرق تا قدمن ہوب انظف کینم کسٹ میدراس دل کیٹ کرجانی سے

فرآن صاحب نے "موات" کے معنی نیسال کے سیز مرفرا کے میں " یہ بھی ایجا و بندہ ، ہو ، فوکسٹ کی بیسال کے سیز مرفرا ک اسپھے سیناروں کا قران یا اجتماع ایک کمٹ بیتر سورج و یو "ای ایک ایک بیوی کا نام سالوار ، نیساں کا نام ولٹ ان بھی نہیں ، بیشک موات بولم یا سوات و نام رائز کر سوات ) بانی یا بینے کی وہ یو ندری جو خاص تا ریخوں مطابق موق بن جاتی ہی ۔ ایر انی عنید سے مطابق نیسال کی شوا ری روب بی ده همات ده دی وه مهداد را کلول کے بیشکت و فت مصلی کار یا نور کی انگلوں سے دیوی کوی میسے شب اه بین بجاتی روستار

تبسے مصرع من یا شکے ہوئے ہو سے مصرع میں سیسے انطقا بیکار ہی ، نظر کرنے سے یہ بات آئینہ ہو جاتی ہی ۔ رو بہایک کنیر المنی لفظ ہی ایہ الک ستال ہو قرائن اسلے ہونا چاہیے کہ مفہوم منیین ہونا کہ یہاں کون سا منیین ہونا کہ یہاں کون سا منیین ہونا کہ یہاں کون سیا منیین ہونا کہ یہاں ہونا کہ یہاں ہی ہے ، دو ب قدرہ قامت بھی ہی ہے ، دو ب

شکل دشائل بھی ،ی موسع قطع بھی ہی ارنگ ڈوھنگے بھی ،ی حسسن جال بھی ای مجیس تھی ای اور مد معلوم کیا کیا ہی -به گفتسه رئی آ واز ۱ به مترنم خوا سب تارون بريزراي بوسيسي فاست لعے بن یا کھناک ہوسس بہ جھنکار جا مری کی تھنٹوں کا تجب نہ آب یہ سن رتنم ( ت ماکن ) ایک صاحب کے منت بستم کا جوا بى درىغ مصرى موزول نيس بوالا بركيك كان الياس مد سے موت ہیں کہ تھنٹوں کی ٹن ٹن ٹن سے سن لیس بعلو اے جلتراک سے مطع سے بینے نہ جاسکی گرآ واز اور ٹواب کی بچائی نے (آواز لاکھ نقر ی ا ور تواب المرغم سى ) متخبله کے ساہنے سوئے میں ٹرائے سیلنے اور ملك كاستظر بيش كرد بالأور تدآب جائري كي تفيتون كابجنا اس كم سوافي شرا كديه خراف عرك محرك مفد من على درى بن مستنفرا للر ا سواز تیسنگیت کا بو تاسین کلمبسرم کروٹ اپنی سے نرم نے ب*ن س* به بول مسسرینی گفته نظرا تی بوقضه

ان دیکھ سیاز کا کھنگٹ انہیں ہم

بھر م ہونا ار دونہیں . یہ ما ناکہ تھرم کے معنی گان کے بھی ہیں يكن كسس وجه ست لازم بنيل أنا كربرا نعال كان ك سائف لك جامسے بیں ان کا استعمال بھرم کے ساتھ بھی جا کر ہو۔ كُنْكا وه بدن كرجس بن مورت كفي نهاست جمنا بالوں کی انان ، منسی کی اوا است سنگم و ه کمر کا آنکھ او جھسٹ للرائے۔ نداب سركوتى كى دهارابل كفاسك چو تفامصرع نا بوزون . دهاراا، دو پس ندکر ، ی بهسس باقی كى النا ديست بهي نها بيت طيع رى حسم كَنْكًا ، بال جمنا 'ان دونول كالنكم کمرا در کمرے بیٹے سرسوتی بدر ہی ہی۔ فران صاحب نے صفیف اتنا بر ده رکه لیاسی که بدن کو گفتگا اور با لول کو جمنا کها گراسس تیز كا نام بين كيا سبع سرسون سيانا و إلى كياب، يى نينمت رى ! جب اروں نے ملک تے بناول

جربش بنم نے فلک سے مونی کر دیے پچھ سوٹ کے فلوت بیں بصد ناز اس لے زم انگیلوں سے بند قبا کے کھو سلے کہ اوک اس کے تاروس کے اور اسنے نیزوں کی بوڑیاں بسری بھاتی میں بوڑ د و ب<sup>ور</sup> و و سے رہے اُر ویے جو بن کی نیا ہ '' اب رہاعی کی شا لاول ورمؤر فراسين فستسال صاحب في الري كي لائن برهي -When the stans threw down their

shears.

تولیب نند خاط روی اور از دو برس آ فاقی کیچرسمو نے کے بہائے سے والمنطف والم كرف كو" كيفيك "كو" توسك" .ال برل دیا ، انگر از ی بیل دوسسری لائن تنی :-

"And watered hoven with their

فمخت نقل کرنے والے نے عمرہ خاعری کی شال ہیں بھی کہلٹ ( - اع المردد ) يا شعر بيش كيا . برى أنجن ك بعد يه سوجي كرا سان كوارون كى طرح أنوول كي التي الله الناسكة الا المان سے ست الله سع مول رول دو ( یه فراق عدا حرب کی الا سوسیح که تطرات سنسينم يابطور سنعار شيم على موق دير بنت يحى ين جاي ي ر مسلقے نہیں امکان ہے آئیں کو ٹئ علاقہ نہیں ) ۔ انگر بزی ہے تخیل كاسهارا خنم بوكيا اور رباعي كي عيل سيك رو مصرعون كاسهالا اسب بھی فراہم کر نا بھ لہذہ سستار وں کے سنتے ہوسٹ نیزوقی منبق کے کہتے ہیں وفن کر دیا اور بعد از اک شبنم کے بوتی پنجا ورکر دیے۔
اب یہ فراق صاحب کی بلا سوے کہ کستاروں کے بیزے اور بنی ایسی
کے بوتی طورت کد و نازیں کیو نکو گھس آئے ہے۔ نگا ہ انتقا دیمی ایسی
تک بندی و بھان تی ہے پٹا رے اسے زیا وہ و نتے انہیں ہوگئی۔
تک بندی و بھان تی ہے پٹا رے اسے زیا وہ و نتے انہیں ہوگئی۔
مطلع یہ اسے میں سیا نے بہلست مرحوم براجی شن سیتم کی ہی ۔ ان کا

کر فوک سے کو ندھنا ، ی ہو فی مالیسا کی فراق صاحب فراسنے آیا " جسب کرناں ہالیا کی ہوٹی کو ندھیں " اوری

> جس کرنیں ہمالیا کی ہوٹی گوند طبیب موئید ہوئے آبشارا نصیب کھولیں حب بخن نیسے ری کھلکتی ہونفسے اسسے بین کاش نیسے کی آبیش یاتیں

رباعی بس سورت کی تحبیت ایس بوی توصف کر اول بر تناعت کی حالا نکر بر کران ایس او با اسیا کی حالا نکر بر کران ایس او با اسیا کی جو ن کو ند سفت کی استفارا و ایس به فی مون او کار بس اوم بیکست

ے موقع بریں نے ایک مفہون بڑھاجس میں مندرجد بالا شعر بر کھی تصرہ کیا تھا :-

فراق صاحب گورکھیوری کا مصرع پڑستے کے بعد بھاعرا کنا بڑاکہ انفوں نے سیسے روعوے کو غلط نابت کر دیا کے عسف ر لکھے نوکی نفیس معاشرت سے وافقت نفس ایسی مصوری کرسکتا ہی! ایک دباعی کا مصرع ہی: ''رورہ کے منت میں جو پینے کے ڈین صلی ، روزن قبلی نظر بوا صالا بی شیخ لفظ صلی ، روزن فرق یا فاع ، ی .

ایک ا در مصرع ، ی بر س طرح سیات کا ، ی مرکز دگ جال او مرکز که نا

کی نظام با دا کرے کا وطی نفظہ یا نظام ، ی . دگ جاں کو مرکز کہنا

می طرح جا کر نہیں ، ایک اور مصرع ہی ، ی . د نبند ها جا اتا ہی اک مورو کی طرو و و بر دہ کا طلب ، بند ها کو بجب تک دو نظرادس کی سر بی کوتا ، ی مورو دن نہیں ، بوتا ، ایک مصرع ، ی . ۔ " کر د نظرادس کی سر بی کوتا ، ی بدن " کر د نظرادس کی سر بی کوتا ، ی بدن " کر د نظرادس کی سر بی کوتا ، ی بدن " کر د نظرادس کی سر بی کوتا ، ی بدن " کر د نظرادس کی سر بی کوتا ، ی بدن " کر د نظرادس کی سر بی کوتا ، ی بدن " کر د نظرادس کی سر بی کوتا ، ی بدن " کر د نظرادس کی سر بی کوتا ، ی بدن " کر د نظرادس کی سر بی کوتا ، ی بیرا" ( بعنی در د ) کاست کرت بدل ، ی " ایا ہم فرات مصاحب کا دعوی کی ہی کہ کوت الفا ظراس طرح خوس کے بیس صاحب کا دعوی کی ہی کو صدم مد نہ ایک یا

مسس مصرع کی موزونیت کی داد دیجے "مینسبنم وگل الله مرنگ و برای موزونیت کی داد دیجے "مینسبنم وگل الله مرنگ و برا الم دنگ و بوری "ا ورسننے بدن بیتی موکیا اع " جیتو جلنا برن کا کم کم بلت "

ایک عجیب بخیب رمصرع: "و ہ کات کدست رایڈیوں نک جمکار" ایک اور ناموز و تصمیب رع "مندائفائے ہرن کے نیچے کو مل لو بن"

ایک رباعی میں فرائے ہیں :-

النكن بن ليها ندك كوست كو كهوى إنفول ببهل أن الااست أوكمسسرى ره ده کروای بر او لو کا دینی سب كُونِ الْمُعْتَى ، وكھلكھلاستے كى بسى اس بين لفظ الوكا " كالفظ يامني نه توسيم بين آست مذفرات صاحب في من ارفهات عينين كرما تفركها عاسكتاري ك لوكا (جلسا) سے الأك كوئى جيزرى كيوں كرياں كے اس لوكائين سے کو کھکھلا سے منس را تا ہی می مولا کھکھلا تا کی نس بار تا سے ا اس رباعی کا غراق بنداور لفظالسس کاصف واوطاست د المرى لمرى طري المسال ومنت كارن يتقلك بي المراد مي مرور كي الموبن استقريرسرخ جعلسلاتا تارا كالمديع ورنگيبوكون كاليضايا بهواڤين

بندی برگلمس کلیسه ۱۰ ورکلس سب مرادف بی اور بلا تنز ای طرف آب یا تیمشکی معنی دسیتے ایس ۱۰ در وسٹے ان سب کوسے کرئنی ولگ ۱ لگ تیمین کر دسیالی سس کی تسب کی کلیسانطینسی آب کی تعلقیر مربی کلمکاسس دیمیشر) کی تعلیم کلیسها نظینسیسی آب اکی تعلقیر مربی

جا نی کفی و کاسیا بنال . زان صاحب اس ازک زق رضامیم کو را كلمس كودوبار الشيراب المنسير شراب بنائه في ہیں . یہاں تاب تو زبان کا مسئلہ تھا ۔ اب ورانٹو کی محا کا منسلاتظر فرملسية . وبن اعورت كيستان المره (شاب ) كالسس امن بو محلک رسی این برستانول سست محلک سازی از ایام ر صناعت بین دوده . . . . اب بر اور بات بری کر منف ساون کے اندھوں کو دود مد ور مشرامیا کا دھو کا ہوا ور بی سے مست يوجا ين ، أيستى بن يي ما يترا!

ری ای است ری زون گسند که جگرگاتی بوی راست ، كذلف كريج والب كماني وكالات ایس کے بو بن میں گنگنا تی بری دان

عورت سے ذوق گئه " بن تخییل لطفت آتا ، ی تغیل کومارک ری وورك كي البنته يهماك التي المناكنات كي الوكيا البنته يهماك يهميا کھلے گی ۔

مخركى عورت يتي بيبواكى حركتين وكهمنا ادران كوسسلومنا فرساق صاحب يي كوزيس ديناري:

" اور ين به ميوا و ورس كيلي"

یں ہیلی و نعد میٹل کو بیٹنی برا مدیس برسس نے و صوکا ویا ایس سے جو افریس برا مدیس سے برصات ہما بھارت بین کو رفیقہ حیاست بھی مرقوم ہری کہاں تاک بین مرقوم ہیں ، ہما بھارت بین اور بست بھی مرقوم ہری کہاں تاک کیر سے اور بست بھی کا ، اگر بین ہم قافی کچر انسپے اور اسی کوار و و کا تیمس اید بنا نے کی عظمانی ہری تو شما کھی ایسان ایس کو اور و کا تیمس را یہ بنا نے کی عظمانی ہری تو شما کھی و با بسائت ایس بور نو ر بھی شم سے مطور بھی کو سے جھیکے شم سے مطور بھی کو میں کئا ہ او لیس کی ترخیب بھی ترخیب ایس کی ترخیب ایس کی ترخیب

سرطور تھبللا سنے لکتی ہی اور موج صہبائے طور ہی متوج پیدا ہوتا ہی ایکسس سخر کی اور دریدہ دہی کا تھکا ناسیے ہی ا

ا اور فریاد میری مفرع بر طالب کی روح بیجا ژبی گھاتی اور فریاد

" کرنس ہو مون سے تری رفتار دیکھر" و پھر ہے ہیں آپ آ فاقی کلر کا قران اسعدین ؟ اور تاسف و سیکھنے کہیں کمیں سسس متبلی ، رسیلے پھرنے والی جیں چھیلی تنجل نار کو ذوق امر دبیرسٹی کیلا بجیلا او نڈا بنا کر پمیش کردینا

> آ نکھوں میں وہ رس کہ بتی پتی دھومیائے زلفوں کے نسول می ایسبنیل بل کھائے جس وقت توسیکارستاں کر تا مو ہر کچھول کارنگ اور گئسسے رابوجائے

اسے قلم کی لفزش یا "بول زمانه انھیس مردانه اسس صورت کا یس دولانه "کی تفسیر نه سکے کیونکه به رباعی بھی وعوت نظرف ربی سمے بو

> ببرخلی، به رت برگا، به بهاری بلکیس مشبنم سے وصطر برگ برنجیکی سیں ادوں بھری رات کو جما بھی آئی رو شے عرف آلود ہر لہرائیں کٹیں

رت جگا"كى يەلم مجويس كان بى كەان بىينى سون داسى صاحبراد

کهن عرض کر پیچا بون کرفرای صاحب نے کندل کے مفی ڈیٹول تھریہ فراک ای ایک دل کے بیٹی بول کر نہ بول مست بین بلاغمت ضرار بو گیاا در ہے کر کمول کی ہوای یا تی میں بوتی ہیں ایک خاص ہیست نا الاسب بن تھی ا باز وست رنگی توس قرح اور بلو رشائے سے وسی کی الاست نا ہی کسی کری ہیں۔ کونکر بو کیے میں ہیں بایس ہم وگے ہوتا فاتی کچے سے ایا شاخت نا ہی کسیا W16 فاكتهين. "كروها كروك جنت" مع آكے نه را هك إ ابھی کیا ری و بھتے جا سیئر کدار دو کلی بن فراق صاحب نے کیا كمااضائي أسكون إ زلفوں سے نضا وُں کی اُوامِنظ ای ہی منهم رئين كي اجسيلا بسك ، ح. ح سوی ای که گر گر ایس حاتی ای نظیم بترفضو بدن كيمسكرا بدياي

برعضو بدن مسكيا "را اي يني برعضو بدن برا أدهر " حيكم مي 1 Un 2 1 17 00 6 010 18. UI

ان تین معرکه آزار باعیوب مین فراق صاحب ترلوک پرتھائے

یں! ملاحظہ فرمائیے: - (۱) بہلو کی وہ کہکٹ ال ہمتوں کا انجھار برعفو کی زم لو بن مرحم هبستگار بنگام و صال بیناک لبسیب الداشیم سانسول کیممسیم ا در پهر گلست ار

سله 🚽 لفظ إ د ج دسی بسیار نه توپڑها گيا نه کيس المحسنسندي من الما : فرآتی صاحبه کے عنبار ہر کولا ، شریں ، رباعی منبسات یا صفحہ مرہ - ﴿ أَنَّلَ کھنچنا ، ی عبت بنل میں باہوں کو تولے کھو جانے کا و نت ہی تکلف مذہبے نہ کام وصال کرسنصانے کی یف کر سوسو ہاتھوں سے بین بنصالے ہوں تھج اب ہو کس "بیناگ ہیتے ہوئے جسم" کا ہواؤ کھلتا ہی تو بیجیت ار دو وہ پٹ !

وسا

برط هتی ہوئی ندی ہی کہ لہراتی ہی بیٹی ہوئی ہی ہی کہ اس اتی ہی بیٹی ہوئی بہل ہی کہ اس کفساتی ہی ہی بہلویں لہک کے بیٹی ہی وہ جب کہاں بہا کے لیے جاتی ہی جاتی ہی

معولی ندی ہو تر بل کھا ہے اور معولی کلی ہو تو کو امرے یا الرائد ، گریه خاص مدی اور خاص بحلی ہے المذاخرق عادت عزری عقا عدى لهراني مى أوركبلى بل كهاتى مى مايم فران صاحب لمراني اولىسىرىنى كا زن نيس مائة.

معلوم بوتا، ى كرمُضرت فرأتَ كالمثاني "كوك شاستر" تعنيف

كرنا تها ، قالونى شكيخ مس شيخ كورباعيوں كاروپ وي ويا۔

بى شاعرى كى سنم ظاينى دىن كلي كەجھاك مسكرت الفاظ انىل بى بور پی فرنست ای مها حب کو وکرسلا کرد بی ستعال کرا د ہیے اور بهاک سنسکرت مراد ن میسکرکی طرح جکتاع بی کی طف ردهال

صدیوک میں بھر سائی ہے گا یہ کلام وه دیکھ کرا فنارے سجسے دی<u>ں گئے</u> وه دیکھ استھے دیو"ا بھی کرنے کوسلام

ظا ہر بری کہ لفظ دیونا کے بوتے سلام سے" برنام" ہزار درجہ برن تفاع "وه دیکھ استھ دیونا بھی کرسنے برنام" گریہ باتین دجدا سب و کار" کی الران سے إير بن اور يه تورمو زفعا ست سي المشنا نوس الی صاحب بھری ہیں سے کئے گرا فناب مجدے بیں گرے" کی جگر " انتاب بجدے بیں بھکے "کئے سے من معنی و لطف بیان کے علاقت بیل میں صدرا فنت کا رنگ بھلکے لگتا ہی .

سین این این مهوم صفق سنگل کر کھلے مرغزاروں کی میبر کریں کیوں کہ "روپ" بیں پہندر باخبال ایسی بھی رہیں جن میں حورال مرسس میں بیادر باخبال ایسی بھی رہیں جن میں حورال مرسس میں بین میں بیاد نام کی کا عکس ری و ماص طور پر دکشنس میں بین بین بیارے کا دو برمنا "مہانی د حدا رہی گرائی کا دو برمنا "مہانی د حدا رہی گرائی ہوں بھر سے میکنی د حدا رہی کر گرائی میں کا دو کھنگوں کیا ہے۔

میکنیوں کیا ہیں بھرے بھورٹ رہی دیں کر نبمی کا میکنی کے بین کر نبمی کا دی کھنگوں کیا ہے۔

میکنیوں کیا ہے۔ بھورٹ رہی دیں کر نبمی کا میکنی کر نبمی کر نبمی کا میکنی کر نبمی کر نبمی کر نبمی کا میکنی کر نبمی کا میکنی کر نبمی کا کھنوں کیا کیا کہ کا کھنوں کے کہنا کر کے کہنا کر کا کا کہنا کر کا کھنا کر کا کھنا کر کا کا کہنا کے کہنا کے کہنا کر کیا کہنا کی کا کھنا کر کا کھنا کر کا کھنا کیا کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کی کا کھنا کے کہنا کے

نافیول کی خامی که تطع نظر بھیج کی نیار نے دو و حد کی دھاروں کو مورے کی کرنوں ، میں منتقل کردیا اور سسس با نیم کو جو دو دھ و دھ و دھ رہا دیا گفسس کی کھنکے نہ و دھ میں اندگی کی میں سیسے منظر ہیں زائدگی کی امرووڑا دی ۔ امرووڑا دی ۔

نگری نگری نئی جوانی در مسبح آنگیس ہیں سکون کی کہانی دھمسبح آنگن میں سہالگی انتظائے ہوے ہاتھ تلی بہ بچڑھارہی ہے یافی دھم سرح

آرمط کاکرشمه و منطحهٔ که فعل ی منظر کسس بیراحس بی اینی رعمانیان بھیا کر ذرہن سے او تھل ہو جا "ا ، ی . اب بی " بھاگ بھری مہا گن" " صبح دميده" ، كوس كي بيرك كي بناشت المنظور كاسكون ا در اطیبان ارات کی میمی نبیت کرا دل کی مکبوئ ما ن سخری مصوم ز ہر گی ا دریا کے مخیا لات کا آبیئنہ ہی بچھیلی رہا عیوں کے" فیصّان اُ گناه "،" وحب ران مسياه كار " اور دوسك مفوات كينتارون مع القابل مجمع المن المحمد المرام المرام والمرام والمرام المرام ا و هفلوص اور کی نرنگ ہی حونوا ہشات نفٹ نی کو پر انگختہ کے نے مکے بحا کے مشبستان جال میں روحانیت کی شمع فروزاں کیا۔ کس بین عفونت ا درگندگی ہی بکس میں نزیمت اور بنجیدگی ہی جسس یں ننی تمبیر\_\_ کا خواب شرمند و نبیبرنه پرواکہسس میں ا نسانے کی ركيبيال تعبيقت برنفليل بوكيس أورايك كي تيوس ايك بررشك لگی تخیسه اس کایت کوچیو رسی، لذیرسی !

ا ایک اورنصو بیرسبس کی معسومیت او بمن کامن کھی او و الے ا لهرول میں کھیلا کول نہا ہے سبیع

هرون بن جوان من است سبیت دوست بندگوشی منگنا ک سبیت به روری به لون به نرغم به نکست

. که موسید برگسیکر است

الفرين سيء

ا لیمی بی پُرلطف بیر باعی بی :-عنے کونسب مرگد گذائے ہے مطرس کوی ساز تھی جانے سیے يوں پھو ٹ رہي ہجمسکراہمٹ کي کن سدر بن براغ جمل لات مین سراہٹ کے ساتھ کن کے اضافے نے کیا کیا گلکاری کی بی ۔ · ساز چھیٹر ہے کی جگہ ساز چھیٹر جا سے تنظم ہوا گرمخیئل کی دلبری "بنتی"کرتی ہی کہ دیکھا "کرو ۔ وي حسن جياريات سي زی جمال گر گر ا نے جس کو کھے وجھو نہ اسی لاجو نتی کی حبسا مشرمانے روئے تھی شرم اسے س کو نیا دی خیا ل (سکنسر اتے ہوئے بھی سنسرم آسے کو) کی بمندی و دیہے .بن س پیکا بوں بالیکن ار دومیں بڑے سے اور اس کا خبر مقدم

بل کھائی ہوئی کرن ہی نازک تا مت دیپک کی زم نو سی مستی صورت تاریک کی طرح سین حب ایک ہی ہو دن ڈو بے جیس آسال کی زینت آخری در مصمصطے رورڈ زور مخفر سے متعاد ہیں:۔

"Fain as a stan when only one

شاع وں کا سرایا انکار کس نقالی کی سیدگاہ بن سکتا ہی۔ "اہم اضا یہ ری کہ ترجمہ بڑی تمیز داری سے کیا گیا ری کسس کی پوری تدریس وقت رمو گی جب اس کا بوازیز ایک ادر صاحب کے ترجمہ سے کیا

جائے۔ ان کے صاحبزار ہُ بلندا قبال نے بونود کھی شاعراور لقا د بی اسیفے والد بزرگزار کی جرا رہندار ند ایذ کو اس طرح سرا لا ری :-

"کیسی مخصراور پراثر ری پیشبه !"

"ایسی جمکی تری تصویر خسیالی ہیسے سهمال «رنزب ناريك مِنْ نهب تارا" مالانكرشب اربك كافدافي في فام كودا تر تخييل مع خارج ا ورستارے کی تابانی کو مشرو طابشب ار کر دیا گوتھا تارے کے میکنے کا تطف شب سے زیادہ نشام کو ہو تا ہی ہے اس تھیفت کے بھی خلا *ن ، کا کر شب ناریک بین میشند را یک تار ایکتا ، بویر* بات بھی ننام سے مخصوص ، ی . کمال سل کی بے ڈ لک غیر شرو طابط کهال به بخفدی او رهنفت سیع بسید نقالی مزید برآن ایک مسید کے بچائے کاس کی تصور رخیالی کا مشعبہ بر ، ہونے سے اس حبين سنارك ابندى بهت مجها ندير الى . يضمن إلك ا ورجال مجى سيط بين " أن الله الت" بين فرات بين و الحقو باكرن نُر اِکْسِتًا " "الد بر سف واسك كا د هيان بَسْ مِاسْت اور پوري والفکی رہے ! ایک اور بین رہائی :۔

> د وسسنده کن فی کو جیدا کسائ دس رنگ شکندے چراغوں کوجلائ اس چندر کھی کی سکراہٹ میں دہ اوج سنسنم میں کچل کے جیدے کو ندا بل کھائے

دوسے مصرع میں '' رس رنگ سکند" کی حلاوت اور ہتی راگئی ول کے بیر دوں کو چھیٹرتی ہوئی خوا ہیں ہدہ سنتے بیدار کر دیتی ہے ۔ پوستے مصرع میں خضرب کی چکا جو مدہ ہی ''جنی کے بدیلے کو ندالا 'اسلیقے پر دال ہی کو ندالا 'اسلیق پر دال ہی کو ندالا 'اسلیق پر دال ہی کو ندالا 'اسلیق کی چک اور 'راپ سے زیاد ہ شہنے میں میں رونے کی صلاحیت ہی۔

جوڑے میں سیاہ دات کنڈلی ادے استھے کے عرق میں جبلا سے تا رہے عارض میں سکے رتھلکے پیدلکے سے اغر معلوڑی میں قرے جگرگا ہے پارے

جوڑ ۔ مِن سبیا ہ رائٹ کنٹر کی مارے کی صفیت ریے سانپ کی تشبید گا اصل فہ کرے جوڑے کو انتھیں۔ ک رائ میں گخبیت حن کا محافظ بنا دیا ۔ کوئ جوری چھیے آیا نہیں کو ادس کی استراپا اور اسے میں بینے گا۔

میسسسر متوزک الفائظ بیس:-دو کاملا نه مفی گزا برایو ۱۶

اسس رباعی بن سراب و آت کے والارے

كنظر كانندسية:

را توں کی جو انسیار کشیلی ''نگھب خجیہ کی روانیاں ٹیسیلی ایکھیہ مستگیت کی سرحدوں پر کھلنے والے کھولوں کی کہا نیا ب سیسیلی انگھسپار ر اس میں فاقبہ کاحسن ہی نہیں ہو بلکہ و وفا فیتنین ہو ، آخری دو مصرف کی تبلینسے یا شرح مکن ہی نہیں ،ان کا کیف وجدانی ہی اور ذوق كو از وسينيم كي موبول بن كر دايس إيتا ريح -شاع انه آرث کی کمیل سس رباعی میں ویکھنے ،۔ فالوسنس نگاه سيم تحلمه كي فتم کلیا *ں می خیاب رہی ہیں سینٹین* کا لکے ہو سے سنجی سمستھم کی و۔ 'کا ہ کوسپاز جال ا درہس کی خانوشٹ گویا ٹکی کو بر بناسے نمازی ترنم کنا کنا لطیف ونوسٹ گوار ہی ۔ ای طرح تبیم کے جذباتی الرکی ترجم نی سینے بس کلیاں سٹکنے سے جس سے دل کی کھانا محا وقت کی طونے نازک ہنسارہ ، ہو گیا ایسے تصرفات ہیں جن کی کماحقہ اد

نبیں دی عکسکتی ۔

بگوهه بین ا در راعیال بھی ہیں ہو انتخاب ہیں آسکتی ہیں ۔ ان کے تعلا وہ ایسی رباعیال بین ہیں ہیں اور بعض کے تعلا وہ ایسی رباعیال بین جن کے بعض مصملے والے تھے ہیں اور بعض نا تقل دلیکن کمشسے لغیرا دائیں رباعوں کی ہی جن کا مذہونا ایسا متفا کیونکہ ان بین خوال رسسے کے سوانچھ نیر کی گھڑا کھوا ہست کے سوانچھ نیر کی لوں کہنا جا ہیں گر وہ ہے ۔ یہن میں مگر جھٹنے ہیں ان کارنگ جو کھا ہے ۔

" شرگفتن جير فرد!"

\_\_\_\_\_\_

بینتر بھی ایک سے زیا وہ مفاین بین ہیں اس امر کا اللہ کو پینے ہیں ایکن آبان کرچکا ہوں کو نشر تو کھتے ہیں لیکن آبان کے پہرہ اور عروض سے معالمے بیں بالکن کور سے ہیں حالانکہ شاعری کے بیدہ ال چیزوں کا علم ہشت مضروری ہی آبیجہ ظا ہرائی کا میں اغلاط سے ال چیزوں کا علم ہشت مشروری ہی آبیجہ ظا ہرائی کا میں اغلاط سے علاوہ جا بجا تشا بہ بحور کا خلط سحت ہی ۔ ۔ ۔ ۔ کولائی سے ہولائی سے موال کے رسالڈ نرگس لا ہور میں ان کی ایک نظم دو نزانہ اسے عوال سے شاریع ہوئی ہی ۔ ۔ ۔ ۔ کا ایک بند سے دی ایک بند سے دی۔ ۔ ۔ ۔ کو بند سے دو اور میں ان کی ایک بند سے دی۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کو بند سے دی۔ ۔ ۔ ۔ کو بند سے دی۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کو بند سے دی۔ ۔ ۔ ۔ کو بند سے دی۔ ۔ ۔ ۔ کو بند سے دی۔ ۔ ۔ ۔ کو بند سے دی۔ ۔ کو بند سے دی۔ ۔ کو بند سے دی۔ ۔ ۔ کو بند سے دی۔ ۔ کو بند سے دی۔ ۔ کو بند سے دی۔ ۔ کو بند سے دیا ہو گی ایک کو بند سے دی۔ ۔ ۔ کو بند سے دی۔ ۔ کو بند سے دی۔ ۔ کو بند سے دی۔ ۔ ۔ کو بند سے دی۔ ۔ ۔ ۔ کو بند سے دی۔ ۔ ۔ کو بند سے دی۔ ۔ ۔ کو بند سے دیا ہوگئی کو بند سے دی۔ ۔ کو بند سے دی۔ ۔ کو بند سے دی۔ ۔ ۔ کو بند سے دی۔ کو بند سے دی۔ ۔ کو بند سے دی۔ کو بند سے دی کو بند سے دی۔ کو بند سے دی

تجلی بینکے کا لی گھٹا ہیں ہو ہام میں آئش سرو یکی را کہ ہوگی کی جٹا میں بھی میں نیرا در د يهلا تصرع تع بز و سنتزاد (جام بن آتش سنده کمسسر منقارب ہیں ہے اور وزن درست ہے . اب و وسسرا مصرع بيلي ١٠ سين ين المنظف و البيا المناح جعد كا اليس الدان ہے خارے ہے بلکہ زمان نبلن (ع سخ ک الا کیا ہو بحر متقارب میں کھیے ہی نہیں سیکنا اور بحر متند ارک سی تفسیص ب بو خنست را تقطیع ست گهبرایس د ه مصرع کی ناموزونی كااس طرح الدازه كرسيكة مين كه "راكه" كو" ركه" البليلف) ياصر من را " براهين وزن درست ابو جائ گان یہ توعروض وانی کا حال ہے اب ذرا فراق صاحب کی تحدر ست زبان و بهان ملاحظہ فر اسینے ۔ نظرکا پہلا بندہی۔ جلوه 'کل بلبل کوبست ہی ۔ شیع کو گڑیئے سکے آم با دیها ه ی گل کوبست بی مسلح تیر ا نام الكيامي مي ما تناسه كر" بهت سه"ان و تن كسنهال ہوتا ہے جب کوئی چیز کان یا صرورت سے زیادہ تھی جا

خدامعلوم فرآق صاحب نے کیو مکر فرض کر کیا کہ ببل کو جلو وگل اور

روسسسری پہیسسنروں کو روسسسری بانیں کا نی اِصرورت سے زياده ين ، ورسل وه كهنا حاسة سق كربلل كو جلوه كل مهارک اشم کو گریزست م میارک اگل کوباء بهاری مبارک ا ورجب کو بسرانام مبارک "برت ہے" کی جگر لفظ مبارک" لانے سے مفوم بھتنا سیسے ہو جاتا ایل نظرسے بوٹ میں لفظ مبارک بین باعث خیسب و برکت به تا او کا ک اورسار دار يونا استاسب وموزول بونا المستسب يوناسب اس طرح بندے ان کی کوشے من دی منا ہدات سے تفا بل ئے بعد اپنی بندگی ا ورسے پاس گزاری پرنا زش کا بو بهلو نکلتا و ۵ شعرکے متنی بهرت باند کر دیتا اسیر مشرشح برو تا که في رشاب منس أن اكر بلل كے ليے جلو و كل و تفسام یا شمع کو (گریهٔ خام منیں بلکہ ) گل یهٔ شب کی تغمست کی ہی و یا گل کو با دبهاری نے سنوارا ہے استح تیرا نام بھیے لینی اظار عبوریت و نیاز مندی یں جو لڈت التی ہے وہ ان جیزوں کو کہاں نصیب ، یں نے نام کے ساتھ " بینا" اپنی طرف سے اصافہ کر دیاہے، درحقیقت بدلطن تا عریس تحفوظ ہے ا در اسس کو مقدر سکھنے کی تکل جوا زکوئی نہیں ۔ '' گریئے شام"

کی صحت بھی محل تا ل ہے اوان کی حدوں بیں ر ہے تو "گریکہ شب"کے کیوں کہ شمع ران بھرسلتی اور اشاک، بھاتی ہے سنسلم دوآ نبوبها كرخانوشش نبيس بوجاتي . اگرةا في کی نشب د نے بجور کر و یا توالیبی سبک یہ تاب بندی سے صل إفراق صاحب في بويكه كما يا كهنا جاسبة عقي اس کی بهتر صورت مکن به که به بود: -حب لوهٔ گل بلبل کومبارک سنم کوسور د گداز با دبهاری گل کو مبارک مجسکوعرض نیاز نظ کا د دیمسدا بند : کلی نظ کا ل گھٹ میں جام بن آئش سرد نظر را کھ جو گی کی حبطایں بھے میں نیسرا در د مُسَسَاق صاحب سنے اپنی کم علمی سنے آتش سسر داکو شرا كا مشار البير الماليك عالانكا شراب كوم تن ر" إم تنسال کتے ایں . آتش سے سوا ادر کی موه ی منین سیسکته . « . نظر بن شرا در د ( بین ک ) " کی تصفحالهٔ نبر ــــای بدی ہے ۔ جاک (اسم) سے در د مراد کی جاکتی ہے گر چکے " سے ہرگز نہیں . چکے کے ایک اور بنی زینت کے ہوسکتے

این . نظر بن سیسسرا در د زینت یا اسب، به سجی همل اورب منی تفسیسرہ سے ۔ ای طاح را کھ ہو گی کی جٹا بس کیا خاک یکے گ البت انسے اسرائن جلال کا بوجب ہوسکی ہے ، فرآق صاحب تو کامے کو مالیں کے اورسسسرار وسے سخن بھی ان کی طفینے نیں . ننا پران کا بوعو و و منی یو ں و ایس ہونا :۔ بحب لى ينظم كال لهاب الماس المالك مرور را کھ سے ہوگی کی سبط میں ہم میں بہرا اور نظ کائیسسرا بند :-بل گذیجه بیرے بالوں سی ادر نے سی فریا د بل بھرمن نہ میصے کا لوں سی مجھ سے تبری کیا و " الول سے بل مذی کھٹے " کھنا زبان کی مٹی بلید کر ناہے۔ بل بهواشا نيس بلكه بحلا سب . علاه و در س دو نول مصرعو ل بن " نه بي تلط " كي كرار ( بلا تنوع معني ) مخت اگو ارس عجب نیس کرفت را ن صاحب کو مجی احماس ، و که با لوں کے ساتھ بل نه چینامیل نبین کها تا گر نصین نشکل به آپاری که مستزا د كالكوار ادر نيس فرياد " تفاالر بالون سے بل نن

تکلنا کھتے ہیں اور سنزاد کے طحرف سے منکلنا ، مدعم

کرتے ہیں تومطلب ہی برل جا "اہے لیمی نے سے نسسریاد مذکلے (آواز نہ نکلے) حالانکہ کہنا چاہئے ہیں کہ نے سے فریاد ترک نہ ہو، یہ گھی ان کے سلحا کے نسلجی اور '' نہ جھٹے 'نے ان کا میچھا نہ بچوڑا ۔ زبان ہیں ذر ابھی دسل ہو تا تو ہسس مرسطے کویوں سطے کرتے ہے۔

بل نکلے نہ ترے بالوں تو نے میں رہ و فریاد بل بھر من نہ چھٹے کالوں تو جھے سے تیری یا د مسس طرح لفظ '' ادر '' بھی نکل جا ''یا جو دکھیے مسسنزاد شکوٹوں کی ساخت سے انمل بے بوڑ ہے نمیسنز آ ہنگ میں خلل انداز ہے .

الخسسرى بند:-

نناخ بېشعله گل کی لیک ېو ماه و ماه د پیرخ پر تنجم و ماه د نیا پر رسورن کی تیک ، مو ماه می پر سیری نگاه

بر شارے عمد سے

بہ ہے کی بہتھا فرسے ان صاحب کی سناعری کا ۔ ان کا بنیٹر کلام اسپنے منا تب کا غاز اور ان کی زبان سے عدم وا فقیعت کا مائم گسسار ہے ، اس سے معدم وا فقیعت کا مائم گسسار سے ، اس سے

## قطع نظر س کھی ہوئ فحاشی ہے۔



Fr. 19 20 11 (6) six



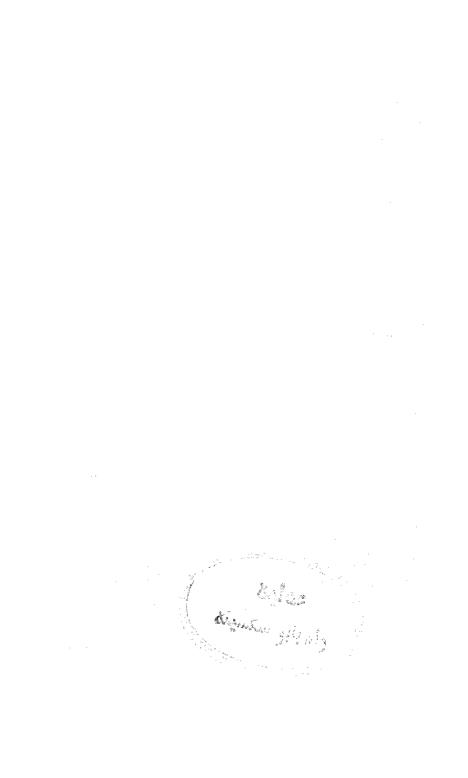

141. ( ー号) DUE DATE 1915 dr.9